۱ کا تابستان ۱۳۷۶ش ژوئن۔ سبتامبر ۱۹۹۵م



فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران-اسلام آباد



- \* مجلّهٔ سه ماههٔ «دانش» مشتمل بر مقالاتی پیرامون زبان و ادب فارسی و استراکات تاریخی و فرهنگی ایران و شبه قارّه و آسیای مرکزی و افغانستان می باشد.
- \* بخشی از مجلّه به مقالات فارسی و بخش دیگـر به مقالات اردو و انگلیسی اختصاص می یابد۰
  - % مقالات ارسالی ویژهٔ «دانش» نباید قبلًا منتشر شده باشد •
- \* به نویسندگانی که مقالهٔ آنها برای چاپ در «دانش» انتخاب می شود،
   حق التحریر مناسب برداخت می شود •
- الله ها باید تایپ شده باشد ، باورقی ها و توضیحات و فهرست منابع در پایان مقاله نوشته شود .
- \*«دانش» کتابهایی را در زمینه های زبان و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و ایرانشناسی و پاکستان شناسی معرقی می کند. برای معرفی هر کتاب دو نسخه از آن به دفتر «دانش» ارسال شود.
- اراء و نظرهای مندرج در مقاله ها، نقدها و نامه ها ضرورتاً مبین رای و
   نظر مسئوول رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست.
  - ا هر گونه پیشنهاد و راهنهایی خود را به آدرس زیر ارسال فرمائید:
- الله فصلنامه دانش در ویرایش مطالب آزاد است مطالبی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود باز پس فرستاده نمی شود.

مدير مستوول دانش

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

خانهٔ ۲۵ — كوچهٔ ۲۷ — ايف ۲/٦ — اسلام آباد — پاكستان

تلفن: ۲۱۰۱۶۹ --- ۲۱۰۱۶۹

اع نابستان ۱۳۷٤

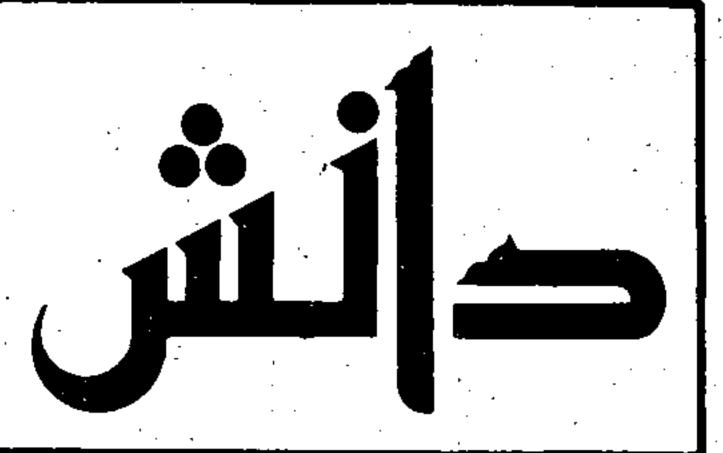

فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ـ اسلام آباد

مدير مسؤول

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

مدير مجله

دكترسيد سبط حسن رضوى

مشاور افتخاره د کتر ستید علی رضا نقوی



جلسهٔ معارفه جناب آقای علی ذوعلم رایزن محترم فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران
خانهٔ ۲۰ - کوچه ۲۷ - ایف ۲/۱، اسلام آباد - پاکستان
تلفن: ۲۱،۱٤۹ - ۲۱،۲۰۶
حروف چینی: بخش کامپیوتر رایزنی
چاپ خانه: آرمی پریس - راولپندی

#### بسم الله الرحمن الرحيم فهرست مطالب دانش شماره ۱۶

باسمالحق سخن دانش

#### بخش فارسى

| -                                 | •                     |                   |            |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| روابط سند با ایران                | دكتر عبدالجبار جونيجو | دانشگاه سند       | <b>A</b> . |
| عشق شورانگیز عراقی و              | دكتر حسين رزمجو       | دانشگاه مشهد      | 14         |
| نمودهای متنوع آن درآثاراو         | · .                   | •                 |            |
| علامه عبدالعلى كاكر - شخصيت وآثار | دكتر ابوالخير زلاند   | استاد فارسى كويته | 44         |
| سفرنامهٔ جام جم هندوستان          | سيد اختر حسين         | دانشگاه دهلی      | ۲.         |
| پیام بشردوستی در شعرحافظ          | دكتر عبدالقادر جعفرى  | دانشگاه الهاباد   | ٤٧         |
| درجهان زندگان شام وسحر            | حانم نرهت اصغر        |                   | ٥٦         |
| عرفی شیرازی                       | آقاي نجم الرشيد       | دانشگاه بلوچستان  | ٥٩         |
| معرفى نسخه خطى جواهر عباسيه       | آقاي مجمد اقبال شاهد  | دانشگاه تهران     | ٧٤         |

شعر فارسى و اردو

77

صاحبزاده نصیرالدین نصیر، وارث کرمانی، حسنین کاظمی، صابر ابوهری، مقصود جعفری، محسن احسان، عطا حسین کلیم، حسین انجم، ظفر جونپوری، یعقوب علی رازی، عارف جلالی

#### کتابهای تازه

9

حسین بن منصور حلاج از دکتر سلطان الطاف علی، مجلهٔ ایرانشناسی از خانهٔ فرهنگ لاهور، امت مسلمه و اقبال از محمد شریف چودهری، کوه قاف کے اس پار و سرزمین انقلاب از جناب سید علی اکبر رضوی، شان اسلام قبل از اسلام از آقای مستحسن زیدی، مجموعه مقالات درباره افکار و نظریات حضرت امام خمینی (ره) ، ادبی زاویے از دکتر گوهر نوشاهی

اخبار فرهنگی

48

اجلاس برنامه ریزی کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی ، مراسم تودیع درخمانه فرهنگ مولتان، سیمینار درباره آقا صادق پارسیگوی معروف در لندن، جلسه معارفه رایزن فرهنگی جدید، جلسه تودیع سرپرست مرکز تحقیقات فارسی، مصاحبه مطبوعاتی انجمن فارسی پاکستان. تأسیس انجمن فارسی در بلتستان

1.4

وفيات

در گذشت یک ادیب سخنور - تحسین جعفری مرحوم،

فوت ناگهانی خانم سیده فضه بتول

11.

بخش اردو

ظهیر زیدی رئیس بزم جام ادب اسلام آباد

میر تقی میر

سيد سبط الحسن ضيغم - لاهور

استدراك

117

فهرست کتابها و مجله ها و مقالاتی که برای دانش دریافت شد

بخش انگلیسی

The Spirit of Islamic Culture - Athar Qayyum Raja 1

## باسم الحقّ

اگر انحطاطی در بین انسان ها رخ می دهد ، انحطاط فرهنگی است و اگر رشدی قابل تصور باشد ، رشد فرهنگی است. سخن آن پیر فرزانه ، که درد انسانیت و فرهنگ و خدا دوستی داشت ، هنو زبر جانمان روشنی افکنده است که "اگر فرهنگ ملتی اصلاح شود ، آن ملت اصلاح می شود " و چه زیبا، عمیق و قاطع در مکتب ما این باور، القاء شده است که "ارزش انسان ، به اندیشهٔ او است و عمل انسان ، ناشی از اندیشهٔ او ."

يس:

مابقی خود استخوان و ریشه ای

ای بسرادر تسو هسمه اندیشه ای

و دانش حقیقی ، نمی تواند ابزار استثمار و استعمار و استکبار خلایق باشد. دانش حقیقی ، آن نوری است که بر جان می تابد ، بلکه نوری است که از جان می تابد:

العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده

\* \* \*

ده سال از نشر دانش می گذرد ، با همهٔ فراز و نشیب هائی که برای هر محصول بشری - چه محصول فکری و چه محصول مادی - امری طبیعی است. ریشه و روح اصلی "دانش" حفظ شده و شیفتگانی در گوشه و کنار سرزمین پهناوراسلامی و فارسی گوی و فارسی دان ، و نیز تک نهال هائی سرسبز در دیگر سرزمین ها ، آن را به عنوان نسیمی روح بخش برای جان و دل خود ، تلقی می کنند و بدان دل سپرده اند. انسان هائی که والائی و رشد را در تعالی فرهنگی و باروری علمی می بینند و بدان باورند که :

ماهی از سرگنده گردد نی ز دم \*

اکنون پس ازگذشت ده سال از آغاز ، این نهال ، باید به شجرهای تبدیل شده باشد که بر شیفتگان ادب اسلامی و فرهنگ ایرانی ، سایه افکنده و این "عشره" باید "دانش" را به مجله ای "کامل" رسانده باشد. ولی متاسفانه زمانی است که این نهال از بالندگی باز مالده و زردی و افسردگی بر برگ های آن نشسته است ، اگرچه نهال از بالندگی باز مالده و زردی و افسردگی بر برگ های آن نشسته است ، اگرچه

تلاش و مجاهدت همهٔ یاران و دست اندرکاران ، ریشه آن را حفظ کرده و همهٔ آن تلاش ها هم مأجور است ، ولی از فصلنامهای به نام "دانش" ، از سرزمینی که سرزمین پاکان است و از مرکزی که به ام القرای اسلام تعلق دارد ، و از مجله ای که جمعی اندیش ور فاضل و علاقمند آن را می پردازند ، بیش از آنچه بوده ، انتظار است. و این بیان دل ، با مخاطبان و دردآشنایان ، سخن خویش نزد بیگانه بردن نیست بلکه طرح واقعیتی است و اقرار به نقصانی که همت و مشارکت جدی یاران خود را می طلبد و در حقیقت ، مخاطبان خود را هم در این نشیب ، قاصر می داند!

مدیریت مسئول نشریه ، برای رسیدن به آنچه شایسته شأن و منزلت "دانش" است ، از همهٔ مخاطبان ، بخصوص در پاکستان و ایران ، انتظار راهنمائی ، یاری ، مشارکت، نقد و ارائه مقاله و تحقیق دارد و دانش را ، فصلنامهای برای حفظ و تحکیم ارتباط فکری و علمی اندیشمندان علاقمند به ادب و فرهنگ فارسی و ابزاری برای ارائه تحقیقات و پژوهش های محققان در زمینهٔ تاریخ و فرهنگ و ابزاری برای ارائه تحقیقات و پژوهش های محققان در زمینهٔ تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی این بخش از خطهٔ گستردهٔ سرزمین اسلامی، و تبادل آراء و نظرات تمدن اسلامی این بخش از خطهٔ گستردهٔ سرزمین اسلامی، و تبادل آراء و نظرات نقادان و پژوهشگران بشمار می آورد و از همهٔ این عزیزان برای باروری بیشتر "خودشان ، دعوت به همکاری می کند.

بدان امید که این فصلنامه بتواند انتظارات به حق مخاطبان خود را برآورده سازد و روز بروز در بالندگی و رشد باشد.

وماتوفيقي الأبالله عليه توكلت واليه انيب

مدير مسئول

#### سخن دانش

انتشار شماره ٤١ دانش مصادف ميشود با عيد ميلاد پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت اسلامی كه طبق فرموده رهبر فقيد انقلاب اسلامی امام راحل حضرت امام خمينی (ره) برای تكميل برنامه اتفاق و اتحاد قاطبه مسلمانان در سرتاسر دنيا برگزار می شود. بمناسبت روز ميلاد مسعود رسول اكرم (ص) جلساتی در خانه های فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با شرکت عده کثیری از افراد مكاتیب مختلف ترتیب داده شد كه در آن علما و دانشمندان سخنرانی و شعرای نامدار این کشور هدیه عقیدت و ارادت بصورت سخن منظوم در پیشگاه رسالت تقدیم كردند.

در این زمان، وحدت مسلمانان و یکجهتی عالم اسلام برای نجات عالم بشریت که دچار بلای فساد و تفرقه می باشد، بسیار لازمست و بمنظور نیل به این اهداف پیروی از فرموده های اقدس و سیرت طیبه آن محسن اعظم عالم بشریت بسی ضروری است.

در پایان با کمال خوشحالی باطلاع خوانندگان محترم می رسانیم که اخیراً جناب آقای علی ذو علم به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاکستان تشریف آورده اند. ایشان از مدیران و فرهنگیان ممتاز ایران و از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه می باشند. ما ورود ایشان راگرامی داشته ، از خداوند متعال خواستاریم که همواره توفیق و تایید الهی شامل حال ایشان باشد و مجله دانش با راهنمائی ایشان قدمهای بهتر و مؤثر تری در راه رسیدن به اهداف خود بردارد.

and the first of the first of the second

and the second of the second o

مدیر دانش تابستان ۱۳۷۶ ژوئن - سپتامبر ۱۹۹۵

#### روابط سند با ایران

سند یکی از چهار استان پاکستان بشمار می رودکه در قسمت جنوبی پاکستان واقع است. در دوره های مختلف تاریخ یک کشور مستقل بوده است.

اگر ما داستانهای قدیم ایران و تاریخ ایران را بخوانیم درباره بسیاری از حقائق پی میبریم. از زمان های قدیم سند با ایران روابط سیاسی ، لسانی ، فرهنگی و بازرگانی دارد. در رگ و ید و زند نوشته شده است: "نیاکان پارسیها با هندیان پیوند و ارتباط داشتند .

دانشمند معروف سند شادروان بیرومل مهر چند آدوانی (المتوفی ۱۹۵۳ع) می نویسد: "نیاکان پارسیها آریا هستند و در سپت سندو زندگی می کرده اند. ا" پرفسور لیوی آنها را از نسل هند اروپائی می نامد. "۲

دانشمند معروف پرفسور مکس میلر ویدها و زند اوستا را مطالعه کرده گفت "نیاکان پارسیها نخستین در هندوستان زندگی می کردند و پس از آن به ایران و قندهار هجرت کردند. " "

از اطلاعاتی پتاوالا می دانیم که "بسیاری از آرباها در سند متمکن شده بو دند. "۴

دانشمند معروف ایران آقای سعید نفیسی می گوید: "تمدن آریاهای هند و ایران در هفت هزار سال قبل مسیح یکی بود. اعتقادات و زبانشان با همدیگر ارتباط داشت؛ از رگوید و زنداوستا پی میبریم که در قدیم در دوره قبل تاریخ، آریاها در پامیر با هم زندگی کرده اند و از آنجا به جاهای مختلف هند و ایران رفتند. "<sup>۵</sup>

استاد نفیسی نیز می نویسد: "در سراسر ادوار تاریخی چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام هندوان و ایرانیان نزدیکترین روابط را با یکدیگر داشته اند و هرگز خللی در آن راه نیافته است."اکنون تاریخ ادبیات و نظم و نثر فارسی درمیان هند و ایران مشترک است. به همان اندازه که درین هزار سال گذشته نویسنده وسرایده زبان دری در ایران بوده ، در هندوستان نیز زیسته است از پایان قرن چهارم هجریست. "۶

مطابق نوشته دانشمند معروف آقاى دكتر ذبيح الله صفا: " قبائل هند و ايراني

که دو ملت ایران و هند از آنها بوجود آمده است، خود را "آری " یا ایئری " یعنی شجاع و نجیب می نامیدند و به همین سبب همه شعبه ای از آنها که بر دره های سند و گنگ استیلا یافتند آن را اری ورت " و دسته ای که بر فلات ایرانی مستولی شدند ، آنرا " ایئرین " یعنی سرزمین قوم آریا نامیدند. " ۲ ایرانیان کشور سند را شش صد سال قبل از مسیح در فرمانداری خود آوردند. " ایرانیان کشور سند را شش صد سال قبل از مسیح در فرمانداری خود آوردند. "

در سند اثر و نفو ذایران خیلی قدیم است. گشتا سب مملکت سند را به فرزند خود بهمن اردشیر داد. ۹ او برای ساختن شهر دستور داد و بهمن آباد را در ٤٧٠ قبل از مسیح آباد کردند. ۱۰ شاپور ساسانی فرشاپور ۱۱ و چند شهر دیگری را در سند بیانگذاشت. ۱۲ تمدن ایران چنان در هند رواج داشته که زبان فارسی پس از ایران در شبه قاره هند پیش از هر زبان دیگری را تج بوده و زبان درباری همه خانواده های شاهی هند ۱۳ شده است. در قرن چهارم میلادی ساسانیان با فرمانروایان هند غربی (که اکنون نامیده می شود پاکستان) روابط خاصی داشتند. ۱۴ نوشیروان عادل (۵۳۱ – ۵۷۹ ع) و پرویز (۵۹۰ – ۲۲۸ ع) با فرمانروایان سند و هند غربی علاقه مند بودند و روابط محبت و صمیمیت داشتند ۱۵.

ساختمانهای قدیم در سند شاهد نفو ذایران هم است. مسجد شاهجهانی در تنه ساختمانهای قدیم در سند هم وجود (۱۲٤٤ع) یکی از آنها بشمار می رود. ۱۶ بسیاری از آتشکده ها در سند هم وجود دارد. ۱۷ در "فتح نامه سند" نوشته شده است که هندوها در آن آتشکده ها اصنام گذاشتند. ۱۸

شادروان بیرومل مهر چند می نویسد: "برخی از دانشمندان اروپائی نوشتند که سندیان و پنجابیان راجع به بازرگانی و کشتی رانی هیچ نمیدانستند" پروفسور ولسن از رگ وید توضیح داد که آن درست نبود. سندیان مخصوصاً کشتی رانی بلد بودند. ایشان کشتی رانان بودند و کشتی ها هم می ساختند. ۱۹ دکتر چبلانی می نویسد "مردم سند هنرمند و صنعتگرند. پارچه نازک "ململ" و پارچه های مختلف سند در ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس معروف شد و اهمیت داشت". ۲۰

کاروان ها برای تجارت از شاهراه های آبی و بری رفت و آمد داشتند. داریکتر اداره باستان شناسی پاکستان آقای دکتر خان دو شاهراه را نشان داده است ۲۱۰

این شاهراه ها از بلوچستان پاکستان می گذرد و خیلی دشوار گذار هست. یکی شاهراه بازرگانی از شهر جوهی سند شروع می شود و سلسله کوه های کیرتر، دره مولالک و بلوچستان پاکستان را عبور می کند. شاهراه دیگر از تنده رحیم، پاندی

واهی ، لک روحیل ، لک پوسیاند ، لک گاری را عبور می کند. در قرن چهارم میلادی ابن بطوطه درباره لهری بندر تذکر داده است. به توسط

این لهری بندر تجارت سند با ایران قرار می گرفت. ۲۲

در دوره های مختلف تاریخ ، مردم ایران به طرف سند مسافرت می کردند و از هنرهای ایشان اهل سند استفاده می کردند و با یکدیگر پیوند و ارتباط می داشتند. اطلاعاتی داریم که هزاران شاعر، علماً دانشمندان و دیگر اهل هنر وارد سند شدند. بسبب غارتگری و کشت و خون که چنگیزخان کرد، بسیاری از مسلمانان از ایران مسافرت کردند. ۲۲ پیش ازین پارسیها به هند غربی هجرت کرده بو دند. ۲۴ او انومی نویسد "داعیان و مبلغان فرقه اسماعیلیه به سند مسافرت کردند. پیر نورالدین و پیرصدرالدین و دیگر به سند رسیدند. آمد ایشان از قرن یازدهم میلادی شروع شد و تا سیصد سال طول کشید. ۲۵ در فرمانداری جام نظام الدین (۲۹ – ۹۱۶ هم) بسیاری از خانواده ها به سند رسیدند. خانواده ها که به سند آمدند، یکی از آنها خانواده مولانا عبد العزیز ابهری و فرزندش مولانا اثیر الدین بود. ایشان مدرسه اسلامی تشکیل دادند. ۲۶ مردم گروه گروه وارد سند شدند. برخی از آنها در تته زندگی میکردند. اکنون در تته خانواده های کاشانی ، شدند. برخی از آنها در تته زندگی میکردند. اکنون در تته خانواده های کاشانی ، استرابادی ، مشهدی و شیرازی وجود دارند. ۲۲ ملا بلاول اهل مشهد بود.

فرزندش ملاطاهر و فرزند او ملاالهدته شاعر بود. سید یعقوب و سید اسحاق دو برادر بودند ایشان هم از مشهد در سال نهصد و یک هجری به سند رسیدند. ۲۸ سید احمد و سید محمد فرزندان سید محمد عابد مشهدی در سال نهصدو ده هجری به شهر تنه وارد شدند. ۲۹ اهل الله معروف و درویش تنه سید محمد حسین مراد شیرازی در تنه در سال هشت صد و سی و یک هجری به دنیا آمد. پدرش از ایران در سال هفت صد و هشتاد و هفت هجری به تنه آمد. سید یوسف از سادات رضوی بود و مرید سید مبارک و شاعر هم بود. وی هم از ایران به سند آمد. ۳ شاگردان جلال الدین بن اسعد دوانی میر شمس و میر معین از دوان به تنه مسافرت کردند. ۲۱ بدین ترتیب روابط ایران و سند در زمینه تجارت ، فرهنگ و هنر قرار گرفتند. راجع به روابط ادبی بسیاری از کتابها داریم که سندیان در زبان فارسی نوشتند.

نویسندگان سند از فارسی به سندی ترجمه ها کردند. شادروان آقای دین محمد ادیب فیروز شاهی و شادروان آقای مخدوم امیر احمد مثنوی مولوی کتاب های ادبیات ایران و کتابهای تاریخ سند را ترجمه کردند. دانشمند سند و محقق بیمثال آقای دکتر سید حسام الدین راشدی ، مولانا پرفسور غلام مصطفی

قاسمی و دکتر نبی بخش خان بلوچ و پروفسور محبت علی چز و میرزا قلیچ بیگ و غلام محمد شهوانی و دیگر دانشمندان راجع به زبان فارسی می کوشند و کارایشان اهمیتی بسیار دارد.

## منابع و مآخذ

۱ - آدوانی ، بیرومل مهرچند ، قدیم سند (سندی) . سندی ادبی بورد حیدرآباد ، ۱۹۵۷ ع ص ۱۶۶

- 2 Levy, R: Persian literature, oxford University press, 1955, p.5.
- 3 Max miller: science of language, vol 11, 5th Edition, p.170.
- 4 Pithwala, M.B: A physical and Economic Geography of Sind, Sindhi Adabi board, Hyderabad, 1959, P.3

٥ - سعيد نفيسي : ديوان كامل امير خسرو دهلوي

كتاب فروشى محمد حسن علمى تهران

انتشارات جاویدان شاه آباد، ۱۳٤۳ خورشیدی ص ۷.

۲ - ایضا"، ص ص ۷، ۸

٧ - صفا، ذبيح الله: مرزهايي دانش:

انتشارات رادیو ایران، تهران، ۸۳۳۱ خورشیدی، ص ص ۵۷،۵۹

- 8 Sadarangani, H.I:Persian poets of Sind, Sindhi Adabi Board, Hyderabad, 1956, p.,19
- 9 Smith, J.W: Gazetteer of the Province of Sind, B Vol.V, Government Central press Bombay, 1920,pp,28,29.
- 10 Cousens, Henery: Antiquities of Sind, Government of India Central Publications, Calcutta, 1929, p.63.
- 11 Baloch, N.A: Daily Alwahid, Karachi, Aritcle: "Influence of Iranians on ancient Sind," 21.6.1953.
- 12 Davar, Feroze. C: Iran and India, Through the ages, Asia Publishing House, Allahabad, 1962,p.78
- 14 Billimoria, N.M: Sind Historical Jouranl, Vol.III, Ar ticle: The Iranians in ancient India, especially in Sind and Punjab,

pp.41, 42:

15 - Ibid. p.42.

16 - Op Cit. under ref'erence No: 12, p. 209.

١٧ - على كوفي: فتحنامه سند، سندى ادبى بورد حيدرآباد، ١٩٥٤ع ص ص . 444,447

١٩ - قديم سند، ص ص ٣٦٣، ٣٦٤.

۲۰ - چبلانی ، س پ: سند جی اقتصادی تاریخ ( سندی ) ، سندی ادبی بورد حيدرآباد، ١٩٥٨ع ص ص - ١٣٠٠،١١٧

21 - Khan, F.A: The Indians Valley and Early Iran, Deptt. of Archeology, Govt. of Pakistan, Karachi pp. 12, 13,14,15,16,17.

۲۲ ـ چبلانی ، ص - ۳۶۱

۳۲ - ایضا "ع ص ۹۸ ۰

24 - Davar, p. 150. 

25 - Ibid, p . 104.

26 - Ivanow, W: Pandyat-e-Jawanmardi, Ismailia Printing Press, Bombay, 1953, p.03.

۲۷ - قانع ، مير على شير: مكلى نامه ، ( به حواشى حسام الدين راشدى) سندى ادبی بورد حیدر آباد، ۱۹۷۶ع - ص - ۹۵ ( حواشی )

۲۸ - ایضا"، ص، ۹۶

٢٩ - قانع ، مير على شير: تحفته الكرام (سندى)

سندی ادبی بورد حیدر آباد، ۱۹۵۷ع ص ص ، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹ -

۳۱ - معینیان ، نصرت الله: کارنامه بزرگان ایران ، نشریه کل اداره انتشارات رادیو، تهران، ۱۳٤۰، خورشیدی ص ص – ۳۷۵، ۲۷۲ –



# عشق شور انگیز فخر الدین عراقی و نمودهای متنوع آن در آثار او

عشق در لغت:

آبیار دوست داشتن چیزی یا محبت تام و شگفت دوست است به حسن محبوب " و گفته اند آن مآخوذ از عشقه است که خودنباتی است که چون بردرختی پیچد، آن را خشک کند: و همین حالت است عشق را که بر هر دلی طاری شود، صاحبش را خشک و زردگرداند."

از لحاظ دانش روانشناسی "پسیکولژی" عشق علاقه بسیار شدید و غالباً نامعقول به چیزی است که گاه هیجانات کدورت انگیزی را باعث می شود، و از جمله مظاهر آن تمایل اجتماعی است، این علاقه جزو شهوات به شمار می رود و شهوات یا خواهشهای نفسانی نیز امیالی است که شدت آنها - در انسان - از حد معمول تجاوز کند به طوری که خواهشهای دیگر را تحت الشعاع قرار دهد و تمام توجه شخص را منحصراً به خود جلب نماید او از جهت علم روان درمانی، عشق ترجه شخص تازنوع جنون و وسواس که عاشق را به نیک و زیبا پنداشتن بعضی صورتها مبتلاً می سازد و از عوارض آن: کوری حس است از دریافت عیوب محمد به محمد به معدد به معدد

و از دیدگاه تصوف و عرفان عشق پدیده ای است روحانی که به قول احمد غزالی (متوفای ۲۰هـق) "حدیث آن در حروف نیاید و در کلمه نگنجد. زیرا که معانی آن ابکار است و دست حیطهٔ حروف بردامن حذر آن ابکار نرسد. و عبارات در این حدیث اشارات است به معانی متفاوت ، و آنها را جز به بصیرت باطن نتوان دید."

شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی (۲۱۰ – ۲۸۸) که خود متاثر از مکتب عرفانی شیخ اشراق – شهاب الدین سهروردی (۹۶۹ – ۵۸۷) بویژه از رسالة العشق او ، همچنین از طریق استاد خود: صدر الدین قونوی (ف ۱۹۳ ملهم از آثار محی الدین عربی ( ۲۰۰ – ۲۳۸) یعنی فتوحات مکیه و فضوص الحکم وغیره می باشد نظرش در کتاب لمعات ، درباره عشق این است که : "عشق ، آتشی است که چون در دل افتد ، هرچه در دل یابد همه را بسوزاند ، تاحدی که صورت معشوق را از دل محوکند ، و این که:

عشـــق مشـــاطه ای است رنگ آمــیز تـــا بـــه دام آورد دل مــــحسود

کے حصفیقت کے دیگ مجاز بے ازد بے شانه زلف ایساز

و درباره چیستی عشق - همان طور که در دیباچه کتاب لمعات خود اظهار داشته است: "دانی که عشق - چه حدیث می کند در گوشم" گوید:

عشقم ، که در دوکون، مکانم پدید نیست چسون، آفتساب در رخ هسر ذره ظساهرم گسویم بسه هسر زیبان و بسه هرگوش بشنوم چنون هرچه هست در همه عالم همه منم

عنقسای مسغربم کسه نشانم پدید نیست ازغسایت ظلهور عیسانم پسدید نیست وین طرفه ترکه گوش و زبانم پدید نیست مساننده در دو عسالم از آنسم پسدید نیست

بنابر این از لحاظ عارفان صافی ضمیر -به گفته عراقی -:

در دو عسالم زونشسان و نسام نسست کساندر آن صسحرانشسان گسام نسست <sup>۸</sup> عشت : سیمرغی است کمو را دام نیست ره بسه کموی از هماناکس نیبرد

به طور کلی، عشق که به منزله سیمرغ یا عنقای مغرب است که نشانه ای از او پدیدار نمی باشد و در دو عالم همانندی ندارد، واژه ای است که تاکنون هر کسی متناسب به جهان بینی و طرز تفکر و آگاهیش از زندگی و طبعیت ، دریافتی خاص از آن پیدا کرده و در واقع مفهومی است ناشناخته و مجهول ، که او را تا آن که یک حقیقت بیش نیست اما جلوه هایش گونا گون افتاده است و یا به تعبیر خواجه شیراز حافظ (۷۹۲ – ۷۲۲)

از هدر زیبان که می شنوم تا مکرد است

یک نکته بیش نیست غم عشق و ویـن عـجب

و بی گمان باوجود آنکه معلوم نیست که ماهیت و هویت عشق چیست ؟ و جی در چرا این کلمه پر رمز دراز در زبان و حی استعمال نشده است ؟ و حتی در آثاری که خود صوفیه مستقلاً درباره عشق نگاشته اند ، اثر و نشانه روشنی از این موجود - که همیشه معارض خرد می باشد و حریمش را درگاه بسی بالاتر از عقل است ا ارائه نشده تا حقیقت جویان کنجکاو بتوانند از او خبری یابند اما آنچه مسلم است این که عشقورزی و ابراز محبت از نمودهای لطیف روح آدمی و مین حساسیت او در برابر زیبائهای مادی و معنوی می باشد و ارزش

# آن در فرهنگ متعالی بشر به پایه ای است که به قول عراقی:

هر دلی کان به عشق مایل نیست
دل بی عشق: چشم بی نوراست
بیدلان را جرز آستانه عشق
هر که از عشق بی خبر باشد
دوبیحک ای بی خبرز عالم عشق
خرر صفت ، بارکاه و جرو برده
از صفاهای عشق روحانی
هر حرارت که عقل شیدا کرد
هر رارت که در جمال افرود
عشق نوقیی است همنشین حیات
آب در میوه خبرد عشق است

حسجره دیسو دان، کسه آن دل نسست خسود بسین ، حساحت دلایسل نسست در ره کسوی دوست مسئول نسست انسارین ره ، بسان خربساشد نساچشیده حسلاوت غسم عشمت بسی خسبر زاده ، بسی حسبر مسرده بسی خسبر در جهان، چسو حسوانی بسود خسورشید عشمتی بسیدا کسرد انسر عشمتی است بسر جسین حیات بسلکه چشمی است بسر جسین حیات بسلکه آب حیات خود عشمتی است با

با این تفصیل ، علایق شدید یا عشقورزیهای آدمی را به موجودات عالم، در ارتباط با ارزشهای موقتی یا دائمی معشوقها و محبوبهای که در گذرگاه عمر، به آنها دل می بازد و برای دست یابی به وصال و تصاحبشان می کوشد، می توان به دو نوع "مجازی" و "حقیقی" تقسیم کرد:

اما "عشق مجازی" از پی رنگ ، دلستگی به چیزهای زودگذر فنا شونده و علاقه مندی به ظواهر و پوست های فریبا و عوارض دلرباست، که برای مدتی مانند بتی تند و سوزان وجود عاشق را گرم و شعله ور می کند ، و موجب جذب و انجذاب دو دلداده می گردد و زمانی که عامل و انگیزه آن که در اغلب موارد غریزه جنسی و قوایی واهمه و تخیل می باشد - از بین برود ، به سردی می گراید و با زائل شدن شادابی و آب و رنگ و طراوت معشوق به سردی می گراید و با زائل شدن شادابی و آب و رنگ و طراوت معشوق التهاب عاشق، عاقبت آتش عشق در دل عاشق و معشوق خاموش می شود و حتی در بسیاری موارد با آشکار شدن عیبهای معشوق که تا این هنگام از نظر عبه یوشیده است چهره محبوب در نظر محب کریهه و زشت می گردد و وجودش برای او غیر قابل تحمل.

ربویس برای این نوع از عشقهای مجازی از پی رنگ عاقبت توام باننگ، و شاهد برای این نوع از عشقهای مجازی از پی رنگ عاقبت توام باننگ، و مثال آموزنده آن "فرجام داستان زرگر و کنیزی است که مولانا جلال الدین مولوی (۲۰۶ - ۲۷۲) سرگذشت عبرت آموز آن دو را در دفتر اول مثنوی خود ارائه کرده و خلاصه آن قصه پر غصه این است که هنگامی که کنیزک با

محبوب زرگر سمرقندی پس از عملی شدن نقشه پادشاه در پیمار نمو دن او به بستر ابتلا می افتد و سلامت و ترو تازگی خود را از دست می دهد ، آتش محبت او در قلب دلباخته اش ، به سردی می گراید و به تدریج مهر به نفرت و دوستی به پیگانگی مبدل می گردد ، و برای آن دو دلداده حاصلی جز ننگ و بدنامی به بار نمی آورد:

انسدک انسدک در دل او سسرد شد

چــون کــه زشت و نــاخوش و رخ زرد شـــد

و از این رویداد عبرت آموز ، مولانا چنین نتیجه می گیردکه :

عشقهایی کسز پسی رنگسی بسود کساشکی آن نسنگ بسودی یکسسری هسرچمه جسز عشسق خدائی احسن است

عشت نیبود عیاقیت نینگی بیود تیاز فتی بید داوری گر شکر خواری است آن جان کندن است ۱۳

و عشق حقیقی حاصل رشد فکری و کمال جویی انسان است که با تکامل قدرت شعور و گسترش جهان بینی او ، جلوه هایی مختلف پیدا می کند ، سیرش تدریجی است و از سطوح نازل و سافل به عالی و اعلی ارتقاء می یابد. و بدین دلیل است که برخی "مجاز" را به عنوان پل و معبری در گذرگاه "حقیقت" دانسته و گفته اند "المجاز قنطرة الحقیقة"

جلوه های متنوع عشق حقیقی ، که در مراحل نخستین تکون ، خود را در اشکال نیمه مجاز نشان می دهد و بتدریج به مدارج عالی و اعلی حقیقت می رسد و سرانجام به کمال مطلق منتهی می گردد، شامل دلبستگی های بی شائبه چون محبت مادر به فرزند، وطن دوستی ، علاقه به فضیلت و علم ، دوستداری مذهب و ارادت به پیامبران و اولیاء و صلحاء وبالاخره عشق به شهادت و لقاءالله است. و مهرورزی به خداوند متعال که ذات اقدس مبرا از عیش سرچشمه جلال و کمال بوده و به واقع: "هرجا جمال زیبائی است شاهدی است که از دست مشاطه عنایت او آراسته شده و هر جاقامت رعنائی است سروی است که از چمن قدرتش برخاسته غمزه غماز ترکان ختائی را به جز او که خونریزی آموخته و عشوهٔ دلفریب شوخان را غیر از او که شیوه دلربائی داده ؟!:

گسر غالیه خوشبو شد، در گیسوی او پیچد

ور وسمه کمانکش شد در ابروی او پیوست

صورت هر محبوبی رشحه ای از رشحات جمال بی عیب اوست و چهره هر مطلوبی نمونه ای از عکس حسن بی نقص او ۱۵ و مآلا عاشقان واقعی نیز آنانند که به تعییر قرآن کریم: "الذین آمنوا اشد حبالله" اعشاقی که قبله گاه عشقشان خداوند مهربانی است که، "جمیل است و یحب الجمال ۱۷ و در سایه چنین عشق مقدس حیات بخشی است که قدرت آفریدگاری، میان تمامی کائنات، علقه و همآهنگی و کشش برقرار ساخته و همه چیز را تسیح و عبودیت خود فراخوانده است که: "ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسیحهم " و بدین عشق است که به گفته نظامی گنجوی:

ام پــدید آرنــده خــود را طلبگــار

هـــمه هــــتند ســـرگـــردان چوپرکـــار

در ادبیات عرفانی فارسی، خصوصاً از آثار گویندگان عارفی نظیر عطار نشاپوری (۵۰۰ - ۲۱۸) سینای غزنوی (ف ۵٤۰) جلال الدین مولوی ، نشاپوری (مادین عراقی و ۱۰ از عشق حقیقی ، به عنوان مهم ترین عامل در خود سازی و تکامل انسان و وسیله اصلی در تهذیب روح و رام کردن نفس اماره یاد گردیده است. چنان که مولوی آن را مامن حیرتها و طیب شفا بخش جمله علتها و زداینده همه عیبهای فرزندان آدم معرفی کرده

است'

او ز حسرس و عسیب کسلی پساک شسد<sup>۱۱</sup>

هـركـه را جـامه زعشمقي چاک شد

بنا بر مقدمه ای که گذشت ، با مطالعه اجمالی درباره زندگانی فخرالدین عراقی و بررسی گذشت او از معبر پر نشیب و فراز عمر، که شامل : کودکی ، نوجوانی، جوانی و کهولت و پیری وی است، مستحضر می گردد : که سیر منحنی صعودی عشق شور انگیز او از مجازی تا حقیقی بدین گونه طی می شود که : پس از تولدش که به سال ۲۱۰ هجری در قریه "کمجان" از نواحی شهر همدان اتفاق می افتد - و نزدیک به یک ماه جلوتر ازین رخ داد، پدرش شبی امام علی (ع) را در خواب می بیند که با جمعی از ابرار درباغی هستند و در این هنگام طفلی را می آورند و در حضور ایشان بر زمین می نهند و آن امام همام طفل را پیش خود فرا می خوانند، او را به پدرش می سپارند و می فرمایند: "بستان عراقی ما را و نیکو محافظت نمای که جهانگیر خواهد بود "۲۲ فرمایند: "بستان عراقی ما را و نیکو محافظت نمای که جهانگیر خواهد بود "۲۲ تا آن زمان که در سن پنج سالگی به مکتب گذارده می شود و از مدت نه ماه

مجموع كلام الله مجيد را حفظ مي كند ، و به نقل امين احمد رازي صـــاحـب تذكره معروف هفت اقليم: " او در صغر سن به قرآن و حفظ و تــلاوت آن علاقه ای وافر داشته و کلام خداوند را آنگونه زیبا می خوانده است که جمله اهل همدان شیفته آواز وی اند، و بعد از آن به تحصیل دانشها مبادرت می ورزد و در هفده سالگی مهمش به جای می رسدکه در یکی از مدارس همدان به افاده مشغول می گردد و در خلال این احوال ، جمعی از قلندران به همدان مى رسند و با ايشان پسر صاحب جمالي بوده كه مرغ دل عراقي به دام و دانه زلف و خال او گرفتار می شود. و در صحبت ایشان به هندوستان می رود. تا در مولتان ، شیخ بهاء الدین زکریای مولتانی مشهور به بهاء الحق (و ٥٦٥ هــق) پیشوای طریقه سهروردی ، او را از آن جماعت جدا مـی ســازد و در خلوت می نشاند و به ریاضت چله نشینی وا می دارد، تا سیر و سلوک او به آنجا منتهی می شود که شیخ در حق وی می فرماید: که کار او کامل گشته است. و ز آن پس خرقه ارشاد از تن خود می کشد و در وی پوشاند. و بعد از بیست و پنج سال که وقت استرداد امانت شیخ فرا می رسد، عراقی را نزد می خواند و او را خلیفه خویش می سازد. و شیخ فخر الدین پس از زیارت حرمین شریفین زاد هماالله تعالی شرفاً به جانب روم حرکت می کند و به صحبت شیخ صدرالدین قونوی مشرف می شود، و در خدمت او استماع "فصوص" می نماید و در اثنای آن "لمعات" را می نویسد ، و معین الدین پروانه که از امرای عظام و والى روم بوده ، مريد وى مى گردد و برايش خانقا هى مى سازد و شيخ در آنجا به حسن قوالی میل به هم می رساند. و اشعاری را از این دوران ، از خود سه یادگار می گذارد. چنانکه این مطلع از آن جمله است:

ساز طرب عشق چــه دانـد کــه چــه ســاز است کـز زخــمه او نــه ف

کز زخمه او نه فلک اندر تک و تاز است

و پس از فوت معین الدین ، عراقی متوجه مصر می شود و سلطان مصر معتقد و مریدش می گردد و شیخ الشیوخ مصرش می گرداند. و در مصر نیز با پسر کفشدوزی عشقبازی آغاز می کند ، آ و مدتی با اصحاب بر در دکان او اشعار می خواند و می گرید و پس از آن به جانب شام روان می شود ، تا در سال ۸۸۸ هجری عارضه ای از مزاجش استیلا می یابد و پسرش (کبیرالدین) را با اصحاب به بالین خود فرا می خواند. و وصیتهای می فرماید و ضمن بر زبان آوردن این رباعی:

در سابقه چرون قسرار عسالم دادنسد ز آن قساعده و قسرار کسان روز افتساد

ماناک، نه بسر مسراد آدم دادند نه بیش به کس قسمت و نه کم دادند

در این هنگام بدرود این جهان بی بود، می نماید و در قفای مرقد شیخ معین الدین اعرابی مدفون می شودً!

بی گمان شیخ فخر الدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی شاعر عارف و صاحبدل ما ، در سایه سیر و سلوک و ریاضتها و عبادتهای پیوسته خود و همراهی کردن با پیران طریقت و برخورداری از فرهنگ قبرآنی و معارف اسلامی، مراحل تدریجی عبور از وادی عشقهای مجازی را طی می کند. و به سه منزل "عشق حقیقی" نایل می شود، و از خامی به پختگی و از پختگی به سوختگی می رسد و حاصل این سیر منحنی صعودی اش را در عالم عشق، به صورت غزلیات پرشور و عشاقنامه و لمعات نغز و عمیق خود ، برجای می گذارد به نظر عراقی : عشق ، لازمه جوهره وجودی انسان و موهبتی است الهی ، که خداوند آن را به صاحبدلان با صفای درد آشنا عطا فرموده ، چنانکه در عشاقنامه گو بد:

روز اول ، چــو جــوهر انسان واهب اصـل آلتــی بـخشید جــون شــد انــدر دلش صفـا غـالب چـون که حسن آمـد از عـدم بـه وجـود

مایل عشت برد و خالی از آن که بدو، نیک را زبد بگزید نشد او جز جمال را طالب عشت در نرور او ملازم برد

معشوق عراقی در عشقورزیهای روحانی او ، ظاهراً خداوند یکتاست که با چنین صفت هایی وصف شده است: همه جهات و سراسر جهان از وجود او آکنده است. چه: فاینما تولوافتم وجهالله ""و عاشق چونان غریقی است در دریا که فیض وجود معشوق او را مانند آب احاطه کرده:

چوبامن است نگارم، چه می دوم چپ و راست؟ نظر چنین نکند آن که او به خود بیناست

چو غرق آب حیاتم چه آب می جویم ؟ نگاه کسردم و در خبود هسمه تبو را دیدم

و فضای عالم آنچنان از انوار هستی بخش وی پرشده است که ناگزیر هر چیزی را باید در پرتو نور و جود او مشاهد کرد:

ز روی روشین هیر دره شید میرا روشین بسه نسور طیلعت تیو بیافتم وجیود تیو را

که آفتاب رخت در همه جهان پیداست به آفتاب توان دید کآفتاب کجا ست

و حسن این معشوق ازلی که "جمیل است و یحب الجمال " و او تنها محبوبی است که دلباختگان خویش را مشفقانه دوست می دارد، چنان که خود فرموده است: "یخبهم و یخبونه" در همه مظاهر زیبای طبیعت و کائنات در جلوه گری و تجلی دائمی است.

به قامت خوش خوبان نگاه می کردم شمایل توبدیدم زقسامت شمشاد به غمره گرنر بودی دل همه عالم

لباس حسن تو دیدم به قد هر یک راست از این سپس کشش من همه سوی بالاست و عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست

این محبوب، وجودی است متعالی، که سکرباده، وام گرفته از چشم مست و لب میگون او ، و دو عالم رام حسن وی است. او در ازل، باعنایت عام خود نظری به کائنات افکنده و با نمودن جمال خویش ، به آنان نعمت وجود بخشیده و همه را شیفته و دلباخته خود کرده است:

نسخستین بساده کساندر جسام کسردند لب مسیگون جسانان جسام درداد چسوگوی حسسن در مسیدان فکسندند

ز چشم مست ساقی وام کردند شراب عاشقانش نام کردند به یک جسولان دو عالم رام کردند"

حسینت بے ازل نظر جے در کارم کے د

بسنمود جمسال و عساشق زارم کسرد حسسن تسو بسه دست خسویش بسیدارم کرد<sup>۲۱</sup>

باتوجه به مسئله "وحدت وجود" که از اصول اعتقادی عراقی است، و این اندیشه از جای جای آثار او -نظیر ایبات ذیل -هویداست:

> اشیا اگر صداست وگرصد هزاربیش آفتسابی در هسزاران آبگسینه تسافته جمله یک نور است لیکن رنگ های مختلف

جمله یکی است، چون به حقیقت نظر کسی۳۲ پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخته اخستلافی درمیسان ایسن و آن انسداخسته

> ای دوست تو را به هر مکان می جستم دیدم به تو خویش را تو خود من بودی

دائے خیبرت زایسن و آن مسی جستم ۳۴ خیبطت زده ام ، کن تو نشان می جستم ۳۴

مبرهن می شود که بادست یابی او به مرحله "عشق حقیقی" که لازمه اش خویشتن شناسی است -این راز سر به مهر را برایش آشکار می گرداند:

۳۵ جـان و حـانان و دلبـر و دل و ديـن

کے همه اوست همر چمه هست يسقين

مــی نمـاید جمـال او هـردم گـه در آیـد یـه صـورت آدم

در هــر آئــنه روی دیگــر گــون گــه بــرآیــد بــه کـــوت حــوا

و همنوا و هم آهنگ با عارفان روشن ضمیری چون خواجه شیراز -حافظ - که معتقدند: رخسار معشوق ازلی - خداوند - را جز با تصفیه باطن و زدودن دل از کدورتها و زنگارهای نفسانی نمی توان مشاهده کرد و یا به تعییر لسان الغب:

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

رویش به چشم پاک توان دید چون هلال

عراقى نيز همچنان اعتقاد داردكه:

ناک حسنش جمال بنماید نب به میر دیده آن تیوان دیدن دیده دل به دوست نگشایی دیده دل به دوست نگشایی مگیر رخ جانان ۲۸

دیده ای پاک بسین هسمی بساید حسسن جانان به جان نبوان دیدن تساتو از خسویشتن بسرون نبایی چسون برون آمدی ، فدا کسن جان

او - ضمناً - بلاکشی و تحمل درد هجران را لازمه عاشقی می داند و بی پروایی از بیکرانه بودن دریای عشق و جانسپردن درکام امواج طوفانزای آن را از نشانه های عشاق پاک باخته واقعی می شناسد:

کـار مــجنون مشـوشی بـاشد۳۹

عاشقی با بالکشی باشد

و همانطور که در غزل معروف خود با مطلع:

ز چشم مست سماقی وام کسردند

نسخستين بساده كساندر جسام كسردند

فرموده است:

41

بسه هسم کسردند و عشسقش نسام کسردند

بــه گـــیتی هـــر کجــا درد دلی بـــود

به نظر وی جانکاهی درد عشق ، برابر با همه رنجها و دردهای موجود در عالم است. اما خاصیت و فایده این درد یا به گفته حافظ: " هنر عشق " چنانکه در بیت ذیل فرموده:

بروای خواجه عاقل هنری بهتر از این

ناصحم گفت : که جز غم چه هنر دارد عشق؟

در آن است که : عشق ، بمانند کیمیا ، مس وجود عاشق را به طلای ناب و "مجاز" را به "حقیقت " مبدل می کند :

شد حقیقی اگر مجازی بود

عشـــق روزی کــه درد مــن افـــزود

بنابر این ، فخرالدین عراقی، برجسته ترین خطوط سیمای عاطفی عاشقان واقعی را: رنج و غم و سوز و گداز می داند ، چنانکه در وصفشان اظهار داشته است،

آن عسزیزان جسنت المساوا مست حسالان جسان و دل هشیسار خسویشن را فکسنده در آتش زهسر فسرقت چشسیده چسون یسعقوب فسارغ از جسنت و گسذشته زنسار۲۳

آن غریبان مسنول دنیا زنده جسانان مسرده در غسم یسار هسمچو پسروانسه ز اشتیاق رخش بسار مسحنت کشسیده چسون ایسوب بحان "انیا البحق" زنیان و تین بسردار

و کو تاه سخن آنکه: از لحاظ شاعر عارف و عاشق شورانگیز ما -عراقی که رحمت خداوند نثار روح پرفتوح اوباد -عشاق واقعی را که شایستهٔ دیدار
معشوق ازلی یا لقاالله شده اند ، نشانه های دیگری نیز هست ، که از جمله آنها
ویژگیهای ذیل است:

جسنت قسرب جسای ایشسان است آفتسایی کسه عسرش ذره اوست بسه ازل ، چسون قسبول یسافته انسد هسمه در عشست خسود فنسا طسلبند حسلم و تسرک و حیسا نشسانه شسان

نسور رضوان صفای ایشان است مسطلعش بسر سمای ایشان است ابسد، انسدر بقای ایشان است کسه بقا، در فنای ایشان است عسلم و تسقوا ، لوای ایشان است

#### بی نوشتها و مآخذ:

۱ - لغت نامه دهخدا ، فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ، ذیل واژه عشق ۲ - سیاسی ، دکتر علی اکبر - روانشناسی تربیتی - تهران (بی تا) صفحات ۳۸۹، ۳۸۹.

۳ - فرهنگ عربی - فارسی: منتهی الارب فی لغته العرب. تالیف: عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پور، تهران (بی تا) انتشارات کتابخانه سنایی ج ۳ ص ۸۳

٤ - غزالی ، احمد ، مجموعه آثار فارسی احمد غزالی - به اهتمام : احمد مجاهد ، تهران ، ۱۳۷۰ ش ، انتشارات دانشگاه تهران ، بخش سوانح - ص

٥ و ٦ - عراقى ، شيخ فخرالدين ابراهيم همدانى - كليات - به كوشش ، سعيد نفيسى ، تهران ١٣٣٥ ش : انتشارات كتاب خانه سنايى بخش لمعات - صفحات ٣٥٥ و ٣٥٥

٧ و ٨ - ماخذ پيشين - بخش غزليات - صفحات ١١٠ - ٢٢٨

۹ - حافظ شیرازی ، خواجه شمس الدین محمد - دیوان اشعار - به اهتمام :
 محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی ، تهران (بی تا) انتشارات کتابفروشی زوار ،
 ۲۸

١٠ - ماخوذ است ازين بيت حافظ شيرازى:

خریم عشق را درگه بسنی بالاتر از عقل است + کسی آن آستان برسد که جان در آستین دارد

دیوان اشعار حافظ - به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی -همان - ص

۱۱ - كليات فخر الدين عراقي - همان - بخش عشاقنامه - صفحات ۲۹۷ -

۱۲ و ۱۳ - مولوی ، جلال الدین محمد - مثنوی معنوی - به اهتمام تصحیح : رینولد ، الین نیکلسون ، تهران چاپ سوم ۱۳۵۲ ش ، انتشارات امیر کبیر ، صفحات ۱۱ و ۱۸۲

۱٤ - رزمجو، دکتر حسین - شعر کهن فارسی در ترازو نقد اخلاق اسلامی - چاپ دوم مشهد ۱۳۶۹ ش، انتشارات آستان قدس رضوی، ج ۲، ص ۲۹
 ۱۵ - عراقی، ملا احمد - معراج السعادة - با تصحیح تحقیق و تعلیق و ویرایش مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ قم ۱۳۷۱ ش، ص ۷۱۸ -

YY.

۱۶ - آیت ۱۲۵ سوره مبارکه بقره ۲/

۱۷ - نهج الفصاحه - مجموعه كلمات قصار حضرت رسول (ص) - مترجم و فراهم آورنده: ابوالقاسم پاينده ، چاپ سيزدهم تهران ۱۳۶۰ ش انتشارات جاويدان ، ص ۱۳۹

۱۸ - ایه ۲۶ سوره مبارکه اسرا / ۱۷

۱۹ - نظامی گنجوی ، حکیم ابو محمد الیاس -کلیات خمسه نظامی - تهران ۱۲۵ ش ، انتشارات امیر کبیر ، مثنوی خسرو و شیرین ، ص ۱۲۲

۲۰ - رزمجو، دکتر حسین - مقاله: عشق و جلوه های آن در فرهنگ و ادب ایران اسلامی - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی شماره سوم و چهارم سال بیست و ششم: پائیز و زمستان ۱۳۷۲ ش، صفحات ۱۰۵۲ تا ۱۰۲۳ ش

۲۱ - مثنوی معنوی ، به اهتمام و تصحیح : ر - ۱ - نیکلسون - همان - دفتر اول ، ص ۲

۲۲ - كليات فخر الدين عراقي - همان - ص ٣

۲۳ - مشابه این گونه عشق ورزیهای مجازی ظاهری ، در زندگی برخی دیگر از بزرگان تصوف و عرفان ایرانی نیز مشاهده می شود. از جمله در احوالات احمد غزالی (ف ۲۰ هه ق) به شاهد بازی و امرد دوستی و جمال پرستی او اشارت شده است. رک: مجموعه آثار فارسی احمد غزالی - همان مقدمه ، بخش جمال پرستی او ، صفحات ۲۰ تا ۲۰ فخرالدین عراقی در عشاق نامه خود دو حکایت از شاهد پرستیهای احمد غزالی را - در تبریز و ری به سلک نظم در آورده است. رک: کلیات اشعار او - همان - صفحات ۲۰۲ - ۲۱۹ در شرح احوال سنایی غزنوی (ف ۵٤٥) نیز نگاشته اند که او هم در ابتدای کار شاعری که هنوز در راه سلوک و عالم عرفان گام ننهاده ، شیفته پسری قصاب بوده و با اونرد عشق می باخته است. رک: مقدمه دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی ، به سعی و اهتمام مدرس رضوی ، تهران ، ۱۳۲۰ ش ، انتشارات طبع کتاب، صفحات : کط - ل

۲۴ - كليات فخر الدين عراقى - همان - مقدمه ، صفحات : ح - ص

۲۵ - مآخذ پیشین - عشاقنامه، صفحات ۲۹۹، ۳۰۰

۲۲ - آیه ۱۱۵ سوره مبارکه بقره / ۲

۲۷ تا ۳۴ - کلیات فخر الدین عراقی - همان - صفحات ۹۸، ۱۶۶، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲ تا ۳۶، ۲۹۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲

٣٧ - ديوان اشعار حافظ -به اهتمام: محمد قزويني و دكتر قاسم غنى -همان

ص ٥١

۳۹،۳۸ و ٤٠ - كليات فخرالدين عراقي - همان - صفحات: ۳۱۵، ۳۰۵،

1220214

٤١ - ديوان اشعار حافظ - همان - ص ٢٧٩

۲۶، ۲۲ و ۶۶ - کلیات فخر الدین عراقی - همان - صفحات: ۳۱۱، ۲۹۲ و

79£



Ya.

ابوالخير زلاندكوت. ترجمه: بشارت محمود ميرزا

## علامه عبدالعلى كاكر، شخصيت وآثار او

سر زمین بلوچستان در هر زمان علما و ادباؤ شعرای بزرگ را در مهد خود پرورانیده است. ولی بین آنها شخصیاتی مثل علامه عبدالعلی کا کر خیلی کم به نظر میخورند او نه فقط شاعر و نویسنده چیره دست عربی و فارسی و پشتو زبان بود ، بلکه سخنور شکوهمند و خطیب بی بدل و سیاستمدار زیرک و داعی و حدت اسلامی و مبلغ شعائر اسلامی و مخالف سر سخت بدعات و عالم متبحر و مصلح اجتماعی و طبیب حاذق هم بود.

او در سال ۱۸۷۲ م در آیکی از دهکدهای بخش پشین در استان بلوچستان ، بنام خانوزئی متولدشد، خانواده اش از قرنها مرکز علم و فضل بود که خدمات بزرگی را در گسترش فرهنگ اسلامی ایفا نمو ده است . علامه پنج سال داشت که پدرش عبدالخالق فوت کرد و عمویش مولانا عبدالقادر آخوندزاده پرورش و تربیت عبدالعلی رابعهده گرفت ، علامه تحصیلات مقدماتی خود را از مولانا عبدالقادر آخوندزاده برای بازرگانی عازم عبدالقادر آخوندزاده گرفت . ولی چول مولانا آخوندزاده برای بازرگانی عازم ترکستان و سری لانکاشد علامه را برای تداوم تحصیلات به قندهار فرستاد.

خلاصه بعد از چهار پنج سال توقف در قندهار بنا بر اصرار خانواده به خانوزئی برگشت . در این آوان دو علمای بزرگ مولوی محمد صدیق (خانوزئی) و مولوی دوست محمد (بلوزئی) بعد از تکمیل تحصیلات از دیوبند برگشته بودند. عبدالعلی شاگردشان شد و در ظرف بیست سال تمام علوم متداول را فراگرفت.

عمویش ملا آخوندزاده که درسری لانکا سکونت داشت علاوه بربازرگانی شغل طب را نیز ادامه میداشت عبدالعلی را نزد خود فرا خواند. عبدالعلی پیش عموی خود طب و حکمت را نیز آموخت بعد از چند سال عبدانعلی شاگرد حکیم اجمل خان طبیب معروف طب یونانی شد و در مدت کو تاهی مدرک تکمیل در علم طب را دریافت نمود . در سال ۱۹۰۲م باز به سری لانکا رفت و عموی عبدالعلی دختر خود را با او ازدواج کرد .

نظری بر شعر علامه:

علامه یک شاعر مبتکر و قادر الکلام و اهل مطالعه بود نویسنده معروف

بل. فارسی گویان پاکستان از دکتر سید سبط حسن رضوی صفحه ۷۲۷ چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی ۱۹۷۴

عبدالرؤف بينوا مي نويسد.

شعر عبدالعلی آخوندزاده از سلاست و سادگی و ابتکار برخورداراست ، دلش مظهر سوز و گداز بود. شعرش خیلی لطیف و نکته آفرین است و بربیان مضامین و مطالب مشکل و پیچیده در زبان آسان و ساده قدرت دارد. از میان شعرای فارسی بیشتر تحت تاثیر عبدالقادر بیدل، صائب تبریزی، حافظ شیرازی و سعدی شیرازی قرار گرفته بود. بیدل چون شاعری بود مشکل گو و مشکل پسند بدین سبب علامه بردیوانش شرح بزبان فارسی نوشته است.

فرزند دخترش عبدالصمد خان در یک نامه به زر بنده نوشته است. روزی من از علامه شرح یک بیت بیدل را پرسیدم علامه در بزم علماء درنه ساعت آن بیت را شرح کرد فرزندش نصیر الحق میگفت. "علامه یک بیت صائب را از صبح تا نماز ظهر شرح کرد"

#### اعتقاد مذهبي:

درباره اعتقاد مذهبی دلامه بین علما اختلاف شدیدی وجود دارد علمای هم زمان علامه را با اسم (كافراعظم) و چهار شاگردش را با اسم (چهاركفار) يادكرده اند. ولى حقيقت اين است كه حضرت علامه برتوحيد خدا و رسالت سنضرت پیامبر (ص) ایمان قوی و غیر متزلزل داشت. ولی از رسومات خرافی و بیهوده و توهمات و بدعات مخالفت شدید میکرداو در یک شعر فارسی خود بعنوان یک آدم بیچاره از نارسی زبان و بیان و تفکر و تعقل و ازبی ارزشی و بی تـوقیری خویشتن و بزرگی خداوند متعال را چنین بیان میکند .

چه شکر گویمت ای کارساز بی سامان دهان کجاست؟ که گویدنشای تویارب دماغ كيت؟ كه اسرار غيب توفهمد نساند تبخت سلیمیان که بسر هوا میرفت

چه حمد خوانمت ای دوالجلال و الاحسان زبان کراست؟ که خواند صفات تویزدان خیال چیست که در ملک تو کند جولان ن ماند ملک سکندر که بودشاه جهان

#### جای دیگری میگوید:

کی نگارد همچو تو صورت گری تصویر را خمامنه ممانی کجما و کملک پسزدانی کجا علامه به خان "قلات" ( نام ایالتی در بلوچستان) میر اعظم خان احمد زئی را که خزانه دار و قاضی القضاة در بار او بود بعنوان یک مشاور صالحی برای قدردانی از علما و دوری و مواظبت از مکرو فریب مشائخ ابن الوقت توصیه می

مييغورند مال خالق را بگراف

مكــرو خــدعه متـاع شـان بـاشند

دور شواز مشائخ و پیران مسال و دیسن را چه رهزنان باشند او مخالف سر سخت حزب گرایی مذهبی و نژادی در مسلمان بود او همچو علامه اقبال مخالف مرزهای ملی و میهنی بود او مسلمانان را به عمل و بیداری دعوت میکند.

بیدار شوای مسلم و سرگرم عمل باش بسردار همان پسرده غفلت از نسظر بساز

پس مسنتظر سابقه حکـم ازل بـاش در امـر انسـداد حـرابـی و خـلل بـاش

علامه عبدالعلی آخوندزاده ، امیر امان الله خان ، شاه اسبق افغانستان را از سفر اروپاکه در سال ۱۹۲۸م اتفاق افتاده بود از زرنگی و مکراروپایی ها و احساسات مردم کشور آگاه کرده از این مسافرت چنین منع میکند.

از زبان کوه شنیدم بلسان نطق طیری به وطن نشسته برجا به ترقی اروپا زعلوم گشته برپا به جهان وجود اشیا نشود اگرقوایم زصناعت و تجارت سپس به خان قلات چنین توصیه میکند.

مفروش خاک ملت به طلای ملک غیری اگری اسیری اگریم بیسا نباشد بکستم بسفکر سیری زفنون شده بجیبم همه نار و نور و نیری نه یمین ما به امن است نه یسارما بخیری

کشاز مدرسه ها طول و عرض دروطنت بخواه زمره اهل کمال و فضل و هنر بخواه کمان شناسان و ماهران زمین بسخواه کار تجارت ، بساز چرخه کار

بسخواه اهسل صناعت زگوشه اوطان به ده به اهل سیاست حکومت بلدان بکوه های تو بسیار است معدن و کان بساز معبر و پلها، رباط و مسجد و خوان

علامه مخالف سر سخت اشتغال انگلیس در هند بود. وقتی مردم هند غیر منقسم برای استقلال کشور مساعی را آغاز کردند، علامه نیز شریک و سهیم این جدوجهد شد. و بالاخره چون مسلمانان برای دفاع از ملیت و حقوق ملی خود یک حزب جداگانه ای را تشکیل دادند و بالاخص وقتیکه حضرت قائد اعظم ریاست مسلم لیگ را بعهده گرفت، علامه نیز عضویت این حزب را اختیار نمود او دوست صمیمی حضرت قائد اعظم بود. قائد اعظم هر وقت به بلوچستان میرفت با علامه عبدالعلی ملاقات میکرد خود قاید اعظم درباره علامه عبدالعلی میرفت با علامه عبدالعلی ملاقات میکرد خود قاید اعظم درباره علامه عبدالعلی

مادر هند غیر منقسم فقط یک ابوالکلام آزاد داریم و او هم از جبه حزب کنگره علیه مسلمانان در جنگ است ولی بشما در این جمعیت مختصر خداوند یک ابوالکلامی اعطاکرده است که خوش بختانه در تمام زمینه جامعه و سیاست هم کار و هم رکاب ما است.

علامه عبدالعلی در جلسه ای در بلوچستان در وصف مولانا ظفر علی خان منظومه ای سروده بود بقرار زیر: ندوای مسرغ سسحر بسلبل و هسزار آمسد

بـرای مـلت اسـلام غمگــار آمــد

كه سانياز تر اين لطف كردگار آمد

رسيد ميژده بما ميوسم بهار آمد ظفر ركاب مسارك قدم ظفر عليخان بساز طالع فسرخسنده بلوچستسان

اعظم مسيحاى مسلمانان قرار داده مى دربیت زیر علامه به حضرت قاید

اگرچه هست مرا صدر خود مسیحادم

ولی چه روح قد و سش شریک و یار آمد در شهر آگره ( هند) و آبادانی و زیبائی و او به ویرانی و کهنگی یک مسجد تازگی قصری را که در برابرش بنا شده بود وضع هر دو را چنین مقائسه میکند-

وزمىرمرو رخام بناى جئت نماست دیدم سرای شیخ مکلل به آب زر آن هم شکسته ، ریخته ، فرسوده جابجاست در پهلویش یک مسجد ویران زخشت خام ایسن مستزل فسقیر و آن خسانه خسداست پرسیدم از خبیر بلد ، شان هر دو گفت در آگره فواره ای را دیده میگوید.

که اوج موج جهان آخرش نگونسار است بر زیان فواره همیشه این سخن جاریست بدبختانه مردم بعلت ناداني وكوتاه نظرى خوداز فيض بصيرت علامه محروم ماندند. چنانکه خودش میگوید:

بىسى سىفتنى بسودكسا نسرا نسلفتم بــــى گـــفتنى بــود كــانرا نگــفتم کے آئے راز آزر پرستان سیوشم مــرا آتشــی هـت در دل کــه جــوشم

و واقعاتی را که در جهان بی ثبات رخ دریک شعر خود در ذکر تضادفات میدهند اشاره کرده میگوید:

ثبات دررچه باشد که جایی درران است مدار چرخ فلک بر سحیق نقصان است چه خونهاست که از قلب خلق افشان است چه اشکهاست که از چشم خلق ریزان است

ده در برابر آن بیچارگی خود را چنین اظهار از جور و ستم روزگار شکایت کر

ز انداز فریب آسسان آهسته آهسته تپیدم ، شعله بودم ، نارگشتم ، خاک گردیدم چمن گشتم زعشق گلرسان آهسته آهسته شرارم صدرت گل پر فغانم صورت بلبل

عبدالحق (۱۹۰۳ - ۱۹۲۲) پسر عبدالعلی هم شاعر بود و زبور تخلص می کرد. به زبان فارسی و اردو شعر می سرود و این بیت از اوست: ز فروغ روی خوبت چه رسد نگاه ما را که هنوز چشم بسته به جهان جلوه داریم (بحوالهٔ فارسی گویان پاکستان از دکتر سید سبط حسن رضوی چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ص ۲۳۰، راولپندی ۱۹۷۶م)

سید اختر حسین

## سفرنامه جام جام هندوستان

سید علی تبریزی در نیمهٔ قرن نوزدهم در ایران به دنیا آمد. او دربارهٔ خانوادهٔ خود چنین اظهار دارد: "پدر و اجداد من از سادات جلیله حسینی هستند. پدرم از سادات حجاز است که به حجازی معروف هستم " (۱) سید علی در زمان ناصر الدین شاه قاچار به سال ۱۸۷۱ م. به هند آمد و در کنسولگری ایران در بمبئی مشغول کار شد. خود در سفرنامهٔ جام جم هندوستان می گوید: "این بنده در کارپردازخانهٔ دولت علیه ایران در بمبئی سمت نیابت داشتم ". (۲) او در آن زمان جوانی سی ساله بود و شوق سفر هند در دل داشت. اما کنسولگری با گردش او در بمبئی آغاز کرد و تا آوه در برما ادامه داد و در این سفر هند، بقول سعدی: " از بمبئی آغاز کرد و تا آوه در برما ادامه داد و در این سفر هند، بقول سعدی: " از نرهت خاطر و جر منافع و دیدن عجائب و شنیدن غرائب و تفرج بلدان و مجاورت خلدان و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتب و معرفت یاران و تجربت روزگاران " بهرهٔ کافی یافت ، زیرا بر این باور بود که:

"تسابد دکان و خاند در گروی هسر گرزای خام آدمی نشوی بسرد انسدر جهان بروی"(۳)

پس از سیر در آفاق هند و پیمودن طول و عرض هند، سید علی تبریزی به اتفاق یک کارمند دولت انگلیس بنام ادوارد استاک که در دوران مأموریتش در هند با او دوست شده بود، در ۲۶ ژانویه سال ۱۸۸۱ م. از بریلی در استان اتراپردیش هند عازم ایران گردید. (٤) آنان از کراچی به بوشهر رفتند و سپس شش ماه در ایران به سیاحت پرداختند. سید علی در سفر ایران آقای ادوارد استاک را قدم به قدم یاری کرد و آقای استاک با کمک او توانست از بوشهر، شیراز، تخت جمشید، فیروزآباد، لار، حیدرآباد، کرمان، یزد، شاهرخ، اصفهان،

زرد پکوه، تهران، دماوند، مشهد سار و مناطق مختلف ایران دیدن کند. سرانجام آقای استاک در ۱۳ اوت ۱۸۸۱ سوار کشتی بنام "زار ویتز الکساندر" شد و با دوست خود با حسرت خدا حافظی کرد و عازم لندن گردید. لحظهٔ بدرودی به نقل او حند به د:

" نزدیک ساعت پنج ، طرفهای عصر، من سوار زاروتیز الکساندر شدم و پس از خدا حافظی با سید علی متأسف گردیدم. وقتی او با من خدا حافظی کرد، اشک در چشمش بود. من پنج سال است که با او آشنایی دارم و همیشه او را دوست خوبی یافتم. در سیاحت ایران او مرا مشغول صحبتهای گرم خود داشت و به من راحت و آرام بخشید و در اقامت و معرفی من به استانداران ایرانی و افرادی از آن دست برایم بسیار ارزش داشت. من برای موفقیت او در شغل تازهاش در ایران از خداوند مسئلت دارم." (٥) در زمان آقای ولاسف سرکنسول روسی در خراسان، سید علی تبریزی در آن کنسولگری مشغول کار شد (۲). پس از کشته شدن ناصر الدين شاه در سال ١٨٩٦ م. مظفرالدين شاه قاچار به تخت ايران نشست. سيد علی تبریزی منشی حضور و مترجم دربار مظفرالدیـن شـاه گـردید (۷) و از آن پادشاه لقب "وقارالملک" یافت. (۸) در آغاز قرن بیستم وقارالملک پیشکاری سیستان، قائن و طبس را در تهران به عهده داشت. (۹) سید علی تبریزی شخصی خوش قلم بوده و علاوه بر "سفرنامه جام جم هندوستان" اثر دیگر نیز بنام "تاریخ عالم، مختصر " به زبان فارسی از خود به یادگار گذاشته است. (۱۰) او بـرای روزنامه فرهنگ در اصفهان که حکیم باشی ظل سلطان مدیر آن روزنامه بـود، مرتب مقاله هایی از هند می فرستاد. (۱۱)

هندوستان همیشه سرچشمهٔ الهامی برای سفرنامه نویسان بوده است. در طول تاریخ، سفرنامه نویسان یونانی، چینی، عرب، ایرانی، انگلیسی و فرانسوی از هند دیدن کرده، آثار گرانبهایی دربارهٔ هند از خود به یادگار گذاشته اند. کتاب تحقیق ماللهند از ابو ریحان بیرونی، الرحلهٔ ابن بطوطه، سفرنامه های سرتوماس

رو و تاورنیه و دیگران از ذخایر ادبی و تاریخی است که سیمای هند را در ادوار مختلف می نمایاند. گذشته از کتابهای یاد شده، سفرنامههای زیادی در پیرامون هند بقلم خود هندیان نوشته شده مانند سفرنامه آنندرام مخلص و سفرنامه عبداللطیف و دیگران که هنوز هم در سطح جهانی تقریباً ناشناخته مانده است. شادروان هادی حسن استاد دانشگاه علی گر مقاله ای تبحت عنوان "سیاحان ایرانی درخصوص مملکت و فرهنگ هندوستان" در کتاب خود بنام "مجموعهٔ مقالات" چاپ کرده و آثار ابو ریحان بیرونی، فرخی سیستانی، کمال الدین عبدالرزاق و امین احمد رازی را که دربارهٔ هند است با شرح و بسط مطرح فرمودهاند. (۱۲) ابو ریحان بیرونی و فرخی همرکاب سلطان محمود غزنوی در فرمودهاند. ابو ریحان در کتاب "تحقیق ماللهند" و فرخی در قصیده ای تحت عنوان "لشکر کشی سلطان محمود به سومنات" اطلاعات سودمندی مبنی بر مشهودات خود از خود به جاگذاشته اند.

پس از ابو ریحان بیرونی، سفرنامه نویس معروف دیگری که از هندوستان دیدن کرد ابو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن ابراهیم طنجی معروف به ابن بطوطه می باشد. ابن بطوطه سفر سی سالهٔ خود را به شوق کعبه در ۱۳ ژوئن ۱۳۰۵م. از طنجی آغاز نمود (۱۳) و در زمان محمد بن تغلق به دهلی آمد، او هفت سال در دربار سلطان بود و سمت قاضی داشت و سپس بعنوان سفیر سلطان عازم چین گردید. (۱٤) او از جمله چیزها که در هند مشاهده کرده؛ سنت ستی هندوان بوده است که در آن باره چنین اظهار نظر می کند: "این که زن بعد از مرگ شوهر، خود را بسوزاند در مذهب هندوان واجب نیست اما از مستحبات شمار است و عملی است که مایهٔ افتخار خانوادهٔ زن می شود و دلیل وفاداری زن نسبت به شوهر خود می باشد." (۱۵) دیگر نکتهٔ قابل توجه در سفرنامهٔ ابن بطوطه این به شوهر خود می باشد." (۱۵) دیگر نکتهٔ قابل توجه در سفرنامهٔ ابن بطوطه این است که در آن زمان زبان فارسی در شبه قارهٔ هند ریشه گرفته بود. (۱۲).

عبدالرزاق سمرقندی یکی از مشاهیر دربار شاهرخ بوده است که در سال

۷۸۷ه.ق در هرات وفات یافت. ۱۷) او در سال ۸۶۵ه.ق بعنوان سفیر شاهرخ پادشاه تیموری به هندوستان آمد و سه سال در بیجانگر جنوب هند ماند و شرح این سفر را در جلد دوم اثر خود " مطلع السعدین " با کمال دقت نوشت. (۱۸) او جزئیات بیجانگر را با تمام شکوه و عظمت آن مو به مو بیان می کند. وصف دیوانخانه بیجانگر در کتاب یاد شده چنین آمده است : " بر دست راست ایوان سلطان ، دیوانخانه ای ساخته بغایت معظم، بصورت چهل ستونی و دفترخانه و نویسندگان آنجا باشند و نوشتن ایشان دو نوع است : یکی بر برگ جوز هندی که دو گز درازی دارد و دو انگشت پهنا، بقلم آهن نقش کنند و این مکتوب بی رنگ ، دو گز درازی دارد و دو انگشت پهنا، بقلم آهن نقش کنند و این مکتوب بی رنگ ، کم بقا باشد و دوم جنس سفیدی را سیاه کنند و سنگ نرمی دارند، همچو قلم تراشند و به آن می نویسندو از آن سنگ رنگ سفید بر این جنس سیاه می آید و بسیار می ماند. " (۱۹)

امین احمد رازی در زمان اکبر شاه به هند آمد و پس از برگشت به ایران تذکرهٔ "هنت اقلیم" را به سال ۲۰۰۲ هـق نوشت. علاوه بر شرح حال بزرگان و رجال ادب، قسمتی از این کتاب به مناطق مختلف هند اختصاص دارد. امین احمد رازی مثل یک فیلمبردار استان بنگال را می نمایاند: "هوای بنگال نهایت اعتدال را دارد و حاصلش برنج و نیشکر و ابریشم و فوفل و دار فلفل است و از میوهٔ انبه و کیله و انه ناس (عین الناس) خوب می شود و از غایت بارندگی تمام آن مملکت یک دریا می شود و مدار آن دریا برکشتی است و سکانش نساجی را نیک تتبع کرده اند و ململ آن مملکت با نام است، چنانچه سلیمان افغان حاکم بنگاله جهت مولانا غزالی مندیلی فرستاده بود که ۲۷ ذرع طول و یک و نیم ذرع عرض داشت. هرگاه درمشت گرفتندی، پنهان شدی و در شهر هیرپورکان الماس می باشد و در سلیم آباد فیل بسیار است. " (۲۰) بعقیده پرفسور هادی حسن "امین احمد رازی هندوستان را بنظر دقت مشاهده کرده، بنابر این طبع و انتشار آن قسمتی از هفت اقلیم که از هندوستان سخن می راند، بزرگترین خدمتی خواهد شد هم به فرهنگ هندوستان و هم به فرهنگ ایران. " (۲۱)

11

سرتوماس رو سفیر پادشاه انگلیس جیمس اول بود و برای بستن قرارداد تجارتی با پادشاه مغول در سال ۱۹۱۲ م. عازم هندوستان شد. او یادداشتهای سفر هند را بنام " سفارت سرتوماس رو به دربار مغول بزرگ" از خود به یادگار گذاشته است. در آن زمان، پادشاه مغول، جهانگیر، در اجمیر بود لذا سفیر انگلیس پس از ورود به بندر سورت راهی اجمیر شد و به حضور پادشاه گورگانی شرفیاب گردید. او در سفر به "ماندو" و "احمدآباد" همرکاب جهانگیر بود و وضع هندوستان را از سال ۱۹۱۵ الی ۱۹۱۹ م. در کتاب خود ذکر نمود. (۲۲) او جشنهایی مثل عید نوروز و سال تولد پادشاه هندوستان و بسیاری از چیزهای دیگر را همانطور که مشاهده کرد نوشت. تاریخ نویس معروف وینسنت اسمت دیگر را همانطور که مشاهده کرد نوشت. تاریخ نویس معروف وینسنت اسمت دربارهٔ این سفرنامه چنین اظهار نظر می نماید: "کتاب که سرتوماس رو نوشت، شرح جالبی از شخصیت و دربار جهانگیر می دهد." (۲۳) خلاصه، کتاب یاد شده به انگلیسی ساده سیمای هند پهناور را تا حدی می نمایاند و کتاب مرجعی در مطالعات تاریخ هند بشمار می رود.

ژان باتیست تاورنیه به سال ۱۳۰۵ در پاریس به دنیا آمد. (۲۶) او بازرگانی بوده و به غرض تجارت به هندوستان، ایران و دیگر کشورها بکرات سفر کرده است و پادشاهان، مشتریان جواهرات و سنگهای قیمتی او بودهاند. شاه عباس صفوی پادشاه ایران خلعت به او بخشیده است. نخستین سفر او به هند در زمان شاهجهان رخ داد. بنابر نوشته او در آن زمان آرامش کامل در هند حکمفرما بوده است. او جواهراتی به پادشاه مغول اورنگ زیب و دیگر اشراف دربار مغول مانند استاندار بنگال شایسته خان نیز فروخته است. بهر جهت تاورنیه جواهر فروشی بود که ضمن تجارت و گردش در مناطق مختلف هند مشاهدات خود را صادقانه در سفرنامه ای بنام " مسافرتهای تاورنیه در هند "گنجانیده است. بنظر ادوارد گیبون، مؤلف تاریخ نزول و سقوط امپراتوری روم: "آن جواهر فروش بی سواد اما خوب جهان گشته بود." (۲۵)

آنند رام مخلص در سال ۱۹۹۹ م. در سیالکوت چشم به جهان گشود، افراد

خانوادهاش وکیل دربار بودند و او نیز به همان شغل پرداخت. منزل اوبیرون شهر دهلی در محلهٔ وکیل پوره قرار داشت. (۲٦) مخلص شاعر برجستهٔ سبک هندی در ادبیات فارسی بشمار می رود. آثار او، بدائع وقائع و سفرنامه شامل اطلاعاتی دربارهٔ هند در زمان محمد شاه می باشد و سفرنامه او قسمتی از هند شمالی را در بر می گیرد. در سال ۱۹۰۸ م. ابوالحسن خان بعنوان استاندار بنگال مأمـور شـد. شخصی بنام عبداللطیف نیز به دنبال سرور خود از گجرات به بنگال شتافت و سفرنامهای نوشت که در آن همه جزئیات این سفر بیان شده است. (۲۷) میرزا ابوطالب از هندیان ایرانی نژاد بوده است. او به سال ۱۱۶۹ هـق در شهر لکهنؤ به دنیا آمد و مدتی در مرشدآباد بسر برد و در سال ۱۲۱۳ هـق به لندن مسافرت کرد و یادداشتهای سفر خود را بنام "مسیر طالبی" فـراهـم آورد. (۲۸) در ایـن سفرنامه علاوه برگزارش سفر انگلیس، فرانسه وغیره سخنهایی از شهرهای معروف هند مثل بمبئی و کلکته نیز رفته است. سفرنامه های یاد شده که بـقلم هندیها نوشته شده، گرچه تعداد آنها بسیار است اما از جهت کیفیت سفرنامه های مفصل و مبسوطی نیست و سیمای کامل هند را با خدوخال آن نمی نمایاند. با این وصف آنها در باب هند شناسی اهمیت خاصی دارد. اینجا باید یادآوری گردد که بسیاری از آثار فارسی که تحت عنوان تذکرهٔ شعرا، ملفوظات اولیا که در هند فراهم آمده بدلیل داشتن محتوای مربوط به سفر، نوعی سفرنامه محسوب می گردد. با این تفاوت که سفرنامه نوعی اثر ادبی است که منحصراً دربارهٔ سفر نوشته شده (۲۹) اما آنها سفرنامهٔ محض بشمار نمی رود ولی مطالب زیادی را در این باره به همراه دارد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به سفر ارتباط پیدا می کند و در پاره ای موارد می تواند نقش یک سفرنامه را ایفاکند.

سیاحت نامه وقارالملک موسوم به "جام جم هندوستان" به تمام معنی سفرنامه مفصلی دربارهٔ هندوستان می باشد. وجه تسمیهٔ جام جم هندوستان بر اهل فضل روشن است جام جم جامی بودکه احوال دنیا در آن منعکس می شد. تعریف جام

جم در فرهنگ تألیف خانم دکتر خانلری (کیا) چنین آمده است: "جام جم... یا جام جهان بین یا جهان نما بنابر داستانهای ایرانی جامی بود که جمشید همه جهان را در آن می دید، بنابر روایت شاهنامه کیخسرو برای آگاهی یافتن از کار بیژن هنگام نوروز در آن نگریست و بیژن را در بن چاهی دید. و رستم را به رهانیدن او فرستاد..." (۳۰) چون احوال تمام هندوستان را در این سفرنامه می توان دید، بدین مناسبت وقارالملک اسم سفرنامهٔ خود را "جام جم هندوستان" گذاشته است.

کتاب جام جم هندوستان دارای ۲۸ فصل است. در فصل اول مقدمه ای است كه با "بسم الله الرحمن الرحيم" آغاز مي گردد، نويسنده از اهميت سفر سخن به میان می آورد و به این امر نیز اشاره می کند که سیاحت در هند با سفر در اروپا بسیار فرق دارد، اروپا یک نواخت است و هند متنوع و رنگارنگ و بقول او در هند: "اگر شخصی سیاح از شهر به شهری برود تازهٔ تازه تری که در آن شهر ندیده باشد می بیند" (۳۱) سید علی تبریزی در فصل دوم کتاب اجمالاً تاریخ هندوستان را بازگو می کند که پیش از ورود انگلیسها پادشاهان گورگانی در هند پهناور حکومت داشتند و از مقتدر ترین پادشاهان این سلسله اسم جلال الدین اکبر و اورنگ زیب را می برد. او دربارهٔ انقراض این سلسله تذکر می دهد که تن پروری و بی عرضه بودن رجال هند، سبب شد که انگلیسها قدرت اقتصادی و سیاسی را در هند به دست آورند و فرمانروای هند پهناور شوند. نویسنده پس از آن اصل سفرنامه را شروع می کند و سیاحت بمبئی ، سورت، بروده تا برمه یعنی تمام نقاط عمدهٔ هند را در فصلهای جداجدا با بیان شیرین و شرحی دلنشین می نویسد. او در سه فصل آخر صمیمانه مسائل شرق و غرب را مطرح می کند که : زمانی بود که کشورهای شرق گهوارهٔ تمدن و فرهنگ بود و در آن زمان اثری از تمدن و فرهنگ در غرب نبود. اما با گذشت زمان مردم غرب از تمدن شرق الهام گرفته، مشرق را در پیشرفت علوم و فنون تحت الشعاع خود قرار دادند. انگلیسها

دام حیله و سیاست را در تمام جهان انداختند و هند و ایران را آماجگاه استعمار ساختند. در عصر حاضر وضع ایران رو به انحطاط گذارده و باوجود همه منابع و نیروهای خود کشور ایران در رکود سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. وقارالملک از کم بود امکانات چاپ و نشریات در ایران سخت متأسف می شود و از مظفرالدین شاه قاچار و وزیر اعظم ایران میرزا علی اصغر بسیار ستایش می کند و چاپ کتاب سیاحت نامه جام جم هندوستان را در سال ۱۳۱۹ هـ ق برلطف و مرحمت آنان حمل می کند.

ورود وقارالملک به هندوستان مصادف بازمانی گردید که تجدد خواهی در سرزمین هند ریشه دوانیده و آغاز گردیده بود. آن زمان از یک سو سیستم ملوک الطوایفی قرون وسطی از بین می رفت و از سوی دیگر ابتکارات و نو آوریهای قرن ۱۹ م. به هندوستان راه می یافت. تحولات سیاسی، احداث صنایع و کارخانه ها، گسترش فرهنگ و تمدن غرب و تسلط کامل دولت انگلیس بر هند از ویژگیهای آن عصر بوده است، سیاحت نامه جام جم هندوستان به همهٔ این مسائل و مطالب اشاره دارد. تحولات و دیگرگونیها بیشتری در شهرهای معروف هند مانند بمبئی، کلکته و مدراس وغیره رخ می داد که سفرنامه جام جم هندوستان شاهد آنها است.

در سال ۱۸۵۷ م. شورش بزرگی علیه قدرت انگلیس در هند رخ داد که پس از سرکوبیء آن شورش ملکه انگلیس مستقیماً هند را زیر سلطهٔ خود در آورد. اما خاطرات و تاثیرات بلوای ۱۸۵۷ م. تا مدت مدیدی باقی ماند و سید علی تبریزی مفصلاً در فصل دوازدهم و با اشاره در فصل پانزدهم از آن سخن به میان می آورد. او می نگارد که: "القصه چون انگلیسها شاه (واجد علی شاه) را از خرد بیگانه و وزیر را با خود یگانه دیدند به سراقت تسخیر مملکت افتادند. ده فوج سرباز و چند باطری تو پخانه تهیه دیده به طرف لکهنؤ فرستادند…" (ص:۱٤۷)

جواهرات بسیار برداشته شبانه راه جنگل پیش گرفت. با کمال زحمت و مشقت روزگار خود را به ریاست نیپال رسانیده و به مهاراجهٔ آنجا پناه برد. حال مدت چندین سال است که مادر و پسر در نیپال زندگانی می کنند..." (ص:۱۰٦). "خلاصهٔ کلام انگلیسها در مدت سه ماه تمام شهرهای ممالک مغربی و شمالی و سایر جاها که آتش فتنه افروخته بود از آب تیغ تیز فرونشاندند... تمام را انگلیسها گرفته ضبط کردند" (ص: ۱۵۷). "آخرین پادشاه گورکانیه بهادر شاه بود که در بلوای لکهنؤ و دهلی او را گرفته با کمال ذلت و فلاکت سه پسر او را در دهلی کشته و خودش را به رنگون ممالک برمه برده حبس کردند تاوقتی که آنجا مرحوم شد" (ص:۱۸۵۳). در سفرنامه وقارالملک نظرش دربارهٔ بلوای ۱۸۵۷ م. بلوولین قطعی مشخص نمی شود و بنابر گزارشهای او نمی توان شورش ۱۸۵۷ م. را اولین جنگ آزادی هند خواند. البته از بیانات او این قدر روشن می شود که پادشاهان هندوستان در شورش مذکور علیه اشغالگری و تجاوز انگلیسها به خاک هند بسیج بافشاری کردند و موقتاً پیروز نیز گردیدند. متأسفانه رسد از انگلیس به هند بسیج شد و قوهٔ هند خود را به انگلیس تسلیم کرد. باری گزارشهای سید علی تبریزی راجع به بلوای ۱۸۵۷ م. بر ارزش این سفرنامه می افزاید.

برگزاری جشن دربار دهلی معروف به "دلی دربار" در فوریه ۱۸۷۷ م. از معروفترین واقعات هند به شمار می رود. شاهزادگان، نوابها و دیگر رجال هند در آن شرکت کردند. اتفاقاً وقارالملک نیز در آن جشن با شکوهی که در دهلی برگزار می شد، شرکت کرد و دربارهٔ آن چنین نوشته است که: "در شاهجهان آباد دهلی دربار بود. انگلیسها می خواستند از برای ملکه انگلستان لقب "قیصر هندوستان" بدهند. جمیع حکام انگلیس و فرمانفرمایان کل، راجگان در دربار دهلی جمع شد (ند). این بنده نیز با کارپرداز دولت علیه ایران در این دربار موعود بودیم و منزل در خانهٔ یکی از شاهزدگان دهلی بود...." (ص: ۳۵۳). در همان سال چنان قحطی اندر هندوستان افتاد که بعبارت سعدی "یاران عشق را

فراموش کردند". برگزاری آن جشن در زمانی که قحط سالی بود، باعث شد که مردم عامه نسبت بدان بی تفاوت بمانند و از آن هیچ استقبال نکنند. (۳۲) اما سید علی تبریزی هیچ حرفی از آن قحطی مهلک نمی زند و چنین به نظر می آید که او به احوال توده مردم توجه نداشته و سروکار او بیشتر با طبقهٔ اشراف هند بوده است. بهر جهت ذکر دربار دهلی یا بقول معروف "دلی دربار" اعتبار تاریخی سفرنامه را بالا می برد و خواننده را نسبت به اوضاع و احوال آن زمان منللع می

نیمهٔ دوم قرن نوزدهم میلادی شاهد گسترش شهرها در هند بوده است. هند نفوذ غرب و غزبزدگی را زود می پذیرفت تا شهرهای هندوستان با شهر و دیار انگلیس همسری کند. همه امکانات شهر نشینی مانند لوله کشی، گاز، برق، بیمارستان، راه آهن، کارخانه ها، اداره ها وغیره در شهرهای کلکته، بمبئی، مدراس وغیره فراهم می شد و پیشرفتهای شهر نشینی در نقاط مختلف هند بروز می کرد. سید علی تبریزی در جام جم هندوستان به این ترقیات و پدیده های قرن نوزدهم میلادی چندین جا اشاره کرده است. او دربارهٔ لوله کشی شهر کلکته می نویسد: "آب خوراک شهر را از لوله های آهنین کشیده، بسیار تمیز و گوارا است" (ص: ٣٥٨) و دربارهٔ بيمارستانهاي شهر كلكته مي نويسدكه: " مريضخانه هاي شهر كلكته كه از براي عموم ناس مفتوح است... كه فقرا و مساكين راحت باشند " (ص: ۲۹۱). نویسنده تصویر بسیار روشن و دقیقی از قلعهٔ، کلکته که سمبول قدرت انگلیسها و انبار اسلحهٔ شان در هند بود، می کشد :... "قلعهای است در كلكته دركنار دريا موافق نقشه جميع مهندسين انگليسها طرح اين قلعه ريحته و جلوخان این قلعه بیرق دولت افراشته شده است.. *" (ص: ۳۶۱). روی هم رفته* نظر او در پیرامون کلکته چنین است: "امروز شهر کلکته لندن کـوچک است... تماشاخانه های بسیار و کارخانه جات بی شمار دارد. شب کلکته از برای عیش و طرب بهترین ممالک فرنگستان است. چراغ و روشنائی این شهر تمام گاز والكتريسي است. واقعاً شب چون روز مي شود..." (ص:٣٦٧). و هـمچنين

دربارهٔ شهرسازی بمبئی اظهار می دارد که: "بمرور ایام از همت بلند انگلیسها در اندک زمان امروز شهری شده است که تعداد نفوس آن به نهصد هزار خلق با ترتیب رسیده است و دارای هزار قسم کارخانه جات و صنایع و بدایع آنجا برابری با لندن می کند..." (ص: ۸).

قطار اولین بار در هند در سال ۱۸۵۳ بین بمبئی و پونا به مسافت ۲۱ میل حرکت کرد. (۳۳) انگلیسها برای تسلط کامل و بسیج ارتش خود در هند به اهمیت گسترش شبکهٔ راه آهن پی بردند و زود خط راه آهن را در تمام هند کشیدند. تا سال ۱۸۷۱ م. سه شهر معروف هندوستان يعنى مدراس، بمبئى وكلكته بوسيلهٔ راه آهن مرتبط بود. (۳۲) همان زمان وقارالملک تازه به هند وارد شده بود. او گزارشی از خطوط راه آهن هند در اوراق مختلف سفرنامهٔ خود بدین قـرار داده است : "سورت در سمت شمال بمبئی واقع است. از بمبئی تا سورت به خط راه آهن سه ساعت و نيم فاصله است..." (ص:٢٥). "كالسكه بخاري دولت انگليس تا دو ساعت راه که به شهر کمبایج می رود منقطع می شود..." (ص ۲۱:). بنگلور یکی از شهرهای قدیم هندوستان است. از پونا تا بنگلور با خط راه آهن ده ساعت راه است..." (ص: ۹۰). این گزارشها برای ما بسیار جالب است و میزان گسترش راه آهن را در هند در سالهای ۱۸۷۱ روشن می سازد اما سید علی تبریزی هیچ اطلاعی از رفتار دولت انگلیس با مسافران هندی به ما نمی دهد. از کسی پنهان نیست که در آن زمان دولت انگلیس نسبت به مسافران هندی راه آهن تبعيض قائل مي شد و " مردم هند فقط به درجهٔ سه قطار اجازه ورود داشـتند. "

وقتی شهرهای هندوستان به سبک شهرهای انگلیس بنا شد مردم از گوشه و کنار هند در جستجوی شغل و به هوای برخورداری از امکانات شهر نشینی بیشتر به سه شهر هند یعنی کلکته، بمبئی و مدرس ریختند و ماندگار شدند. با گذشت روزگار جمعیت آن شهرها روزا روز افزایش می یافت. مردم شهرنشین دارای ادیان و فرهنگ و نژاد و زبانهای مختلف بو دند و در اندک زمانی جامعهٔ مخلوطی

را در شهرهای یاد شده تشکیل دادند. جامعه ای که در آن با یک دیگر هم می جنگیدند و نیز همزیستی داشتند. در لابلای سفرنامهٔ جام جم هندوستان تصویرهایی از آن جامعهٔ مخلوط موجود است. اینک تصویر مختصری از پارسیان بمبئی که در سفرنامه کشیده شده است: "مردهای این طایفه جلیله تجار معتبر و دارای ادارات دولتی هستند. در دیوانجانهٔ عدلیه و تلگرافخانه و در بانک و نیز در راه های آهن ریاست دارند. تعداد نفوس اینها در تمام هندوستان قریب هشتاد هزار هستند" (ص:۱۷).

سفرنامه جام جم هندوستان دارای بعضی از کاستیها نیز می باشد که باید به آنها نیز آشاره شود. بزرگترین نقص آن این است که سید علی تبریزی به هر کجای هند رفته زمان و تاریخ سفر را یاد نکرده است. سفرنامه های معروف مانند الرحلهٔ ابن بطوطه و سفرنامه ناصر خسرو که زیدهٔ سفرنامه ها است، نویسندگان آنها تاریخ و زمان سفر خود را زوز به روز و لحظه به لحظه ذکر کرده اند و این نکته یکی از امتیازات آن کتابها شده است و از جملهٔ شاهکارهای سفرنامه نویسی به شمار می رود. حیف است که نویسنده جام جم هندوستان تمام هند را گردیده منتها هیچ جا در اثر خود تاریخ یا تاریخهای سفر را ذکر نکرده است. لذا این نقص بزرگی در سفرنامه جام جم هندوستان می باشد و در غیر این صورت سفرنامه در تألیف تاریخ هند قرن نوزدهم میلادی جایگاه بالاتری می داشت.

هندوستان مهد ادب فارسی و مرکز یک سبک خاص فارسی بنام "سبک هندی" بوده که در این کشور ادب پرور بروز کرده و توسعه یافته است. پس از نابود شدن زبان رسمی فارسی در شبه قارهٔ هند باز هم در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم میلادی شاعران و نویسندگان ادبیات فارسی در هند زیاد بودند. اسد الله خان غالب، خواجه الطاف حسین حالی و دیگر دانشمندان فارسی در قلمرو ادب معروف بوده اند. اما سید علی تبریزی از هیچ کدامشان در سفرنامه خود یاد نکرده است. ناصر خسرو در سفرنامهٔ خود می نویسد: " و در تبریز قطران نام شاعری را

دیدم، شعری نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد. دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند". (۳۶) اگر وقارالملک نیز در سفرنامهٔ خود سخن از شاعران و دانشمندان و دیگر علمای هند به میان می آورد، بر ارزش ادبی و علمی سفرنامه خود می افزود و اهمیت سفرنامه او دو چندان می گردید.

در سفرنامه جام جبم هندوستان اسامی بعضی از اشخاص و مکانها و رودخانهها وغیره اشتباه شده است. بطور مثال: اسم بانوی نواب واجد علی شاه بلقیس قدر آمده است. در جایی که اسم او حضرت محل افتخارالنساء بیگم بوده و نام پسرش برجیس قدر بوده است. همچنین، نویسنده اسم یکی از پسران میرزا الهی بخش را نیرجاه بهادر نوشته است ولی در واقعیت اسم او ثریا جاه بهادر می باشد. وقارالملک در صفحه ۵ سفرنامه نوشته است که : "پایتخت جلال الدین اکبر در شهر دهلی بود". معلوم است که هیچ وقت اکبر دهلی را پایتخت سلطنت قرار نداد و مرکز حکومت او فتح پور سیکری، بود. سید علی تبریزی در صفحه قرار نداد و مرکز حکومت او فتح پور سیکری، بود. سید علی تبریزی در صفحه و آن طرف کنار رودگنگ واقع است." باید دقت کرد که رودخانهٔ جمنا از پهلوی تاج محل می گذرد و نویسنده سهواً رودخانه گنگ را نوشته است. بهر جهت در نوشتن نامهای رودخانه ها و جاها و اسامی اشخاص تنها سید علی تبریزی مرتکب اشتباه نشده بلکه دیگر سفرنامه نویسان نیز اشتباهات از این دست کرده مرتکب اشتباه نشده بلکه دیگر سفرنامه نویسان نیز اشتباهات از این دست کرده اند که به آسانی می شود این گونه اشتباهات را بر طرف کرد.

تا کنون دو نسخه خطی از جام جم هندوستان بدست آمده که یکی در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران و دیگری در موزهٔ کاخ گلستان تهران نگهداری می شود. نسخهٔ کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران به شمارهٔ ۹۹۵۳ و بخط حاج میرزا سید احمد تفرشی است که به سال ۱۳۲۶ هـق نوشته شده اما نسخه ای ناقص است.

(۷۳) نسخه موزهٔ کاخ گلستان بشمارهٔ ۳۷ و بخط نویسنده سید علی حجازی است که در تاریخ ۱۳۱۰ هـق استنساخ شده و نسخهٔ کاملی می باشد. (۳۸) اولین بار کتاب جام جم هندوستان بدون ویرایش در سال ۱۳۱۱ هـق در دارالفنون تهران به چاپ رسیده و بار دوم در سال ۱۳۲۲ هـق در تهران با زیور چاپ آراسته گر دیده است.

بدون شک توجه به ادبیات فارسی در زمان قاجاریه نسبت به دورهٔ صفویه بیشتر بوده است. در دورهٔ قاچار نسبت به شعر، نثر فارسی بیشتر رشد کرد و انواع نثر فارسی و از جمله سفرنامه نویسی بیش از هر دورهٔ دیگر توسعه یافته است. بقول ایرج افشار: "در عصر قاجاری سفرنامه نؤیسی نشر و بسط خاص پیدا کرد و عدهای کثیر از مأموران دولتی و مسافران صاحب ذوق کتابها و رساله ها در شرح منازل سفر و چگونگی ابنیه و آثار و اخلاق و رفتار مردم و طوایف نوشتند که ظاهراً بدون استثنا هر یک متضمن فواید تاریخی و ادبی و جغرافیایی است". (۹۳) سفرنامه جام جم هندوستان وقارالملک سید علی تبریزی نیز حلقهای از همین زنجیر سفرنامهها می باشد و نگارنده امیدوار است پس از مقابلهٔ نسخه هایی که در اختیار دارد با نسخهٔ کاخ گلستان تهران بتواند آن را همراه با فهرستهای لازم به چاپ برساند و در اختیار اهل علم و تحقیق قرار دهد.

مأخل

(۱) ر.ک به سفرنامه جام جم هندوستان چاپ ۱۳۱۶. ص ۲۸۲

(٢) همان مأخذ: ص ٣٠٩

(٣) كليات سعدي. محمد على فروغي و عباس اقبال آشتيباني گلستان ص : ١٠٤

Six months in Persia By Edward Stack. S. Low Morston,

Searles Rivington, London, 1882. Page.1 (£)

Ibid. Vol II, Page 202

(0)

(٦) ر. ک. به وقارالملک، در فرهنگ رجال قاجار از م. بامداد

- (۷) مولفین کتابهای چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون. خانبا بامشار. چاپ تهران. جلد چهارم. ص ۱۹۲
- (۸) الذریعه الی تصانیف الشیعه: محمد حسن الشهیر بالشیخ آغا بزرگ تهرانی. چاپ تهران. جلد ۵. ص ۲٤.
  - (۹) ر. ک. به وقارالملک در فرهنگ رجال قاجار. از م. بامداد
- (۱۰) فهرست کتابهای چاپی فارسی. گرد آورنده خانبا بامشار چاپ تهران. جلد دوم. ص: ۱۶۸۶
- Six Months in Persia, By Edward Stack., Vol. I, Page 256. (11)
- (۱۲) مجموعه مقالات تألیف هادی حسن چاپخانه مرکزی دولتی حیدرآباد دکن ۱۹۵۶. ص: ۱۷۳
- Ibn Battuta-Prince of Travellers, By Thomas J. Abercrombie (17)
- National Geographic Vol. 180, NO.6, December 1991, Page 8.

  Ibid, Page 32
  - (۱۵) سفر با سفرنامه ها. از خسرو شاهانی. چاپ انتشارات تهران سفرنامه ابن بطوطه ترجمه محمد علی موحد. ص: ۹۹
    - (١٦) همان مأخذ ص: ١٠٠
  - (۱۷) فرهنگ ادبیات فارسی دری. تالیف دکتر زهرا خانلری (کیا) انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ص: ۳۳۷
  - (۱۸) مجموعه مقالات. تألیف هادی حسن. چاپخانه مرکزی دولتی حیدرآباد
    - دکن ۱۹۵۹. ص: ۱۷۹
    - (١٩) هَمَان مَأْخَذَ. ص: ١٨٢

(۲۰) همان مأخذ. ص: ۱۸۶

- (۲۱) همان مأخذ: ص: ۱۸۵
- عنوان کتاب به زبان انگلیسی بدین قرار است:

\_ سفرنامهٔ جام جم هندوستان

#### Marfat.com

Train Journey A Tokture During the Raj, By Atul Cowshish, The Statesman, Delhi Edition, dated 18th October 1992. (۳۵) راه آورد سفر تصحیح و توضیح: دکتر سید محمد دبیر سیاقی، انتشارات سخن: ۱۳۷، ص: ۵

(۳۷) فهرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگارش: محمد تقی دانش پژوه. مجلد هفدهم ص: ۵۱۳

(٣٨) فهرست كتابخانه سلطنتي تأليف بدري اتابايي ص: ٧٩

(۳۹) سه سفرنامه باهتمام قدرت الله روشنی "زعفرانلو" انتشارات دانشگاه تهران شماره ۱۰۰۲. (ص: ۱-ب)



## پیام انسانیت و بشر دوستی در شعر حافظ

حافظ شاعری است چند بعدی و جامع الاطراف: از هر زاویه ای که در کلامش نظر افکنیم جلوه ای تازه و ابعاد کشف ناشده ای در یابیم که در خور مطالعه ویژه و بحثی جداگانه می باشد. او مفاهیم و مطالب دشوار و پیچیده را بنصواحس ادا می کند و می کوشد که بیشترین معنی و لطیف ترین نکته را در یك لفظ گنجانیده خواننده را مفتون و مجذوب سازد، حتی بر شعرش مفتون شده آن را خیال انگیز گفته:

هرکو نکند فهمی زین کلك خیال انگیز نقشش بتراش ارخود صورتگر چین باشد

دانشمندان حافظ را شاعر محبت، صوفی، رند، قلندر و شاعر طنز و انتقاد گفته اند، و در بسیاری از موارد چنین و چنان گفته اند. اما به نظر بنده حافظ هر که باشد در کلامش تموج انسانیت و بشر دوستی صراحتاً پیدا است. پیام انسانیت در سخنش می جوشد. عشق و انسانیت که مایه ای است شریف و جاودانی در کلامش هرجا دیده می شود. مهم ترین چیزی درباره شعرش بخاطر می رسد و باید آن را نکته ای عروج از شعر وی دانست این است که در اندیشه های وی آمیزش لطیف از پیام انسانیت و بشر دوستی است، ندا که:

یك قصد بیش نیست غم عشق و این عجب از هر کسی کدمی شنوم نام کرر است

چون که حافظ شاعر انسانیت بوده ازین جهت مانند صوفیاء به مقام اوج

24

### Marfat.com

معرفت الهی رسیده مشاهده از «همه اوست» می کرد و در انسانیت و بشر دوستی گم شده می گفت.

چنان پرشد فضای سینه از دوست که فکر خویش گم شد از ضمیرم در شعر وی کلمه عشق وسیله ای برای ابراز احساسات انسانیت می باشد زیرا او اساساً الهام انسانیت و بشر دوستی را از روز اول بارث برده در نظرش عشق مایه آرایش عالم وجود است و انسان در آن در حال تجلی و شهود می گوید:

در ازل پرتوحسنت زتجلی دم زد عشق پیدا شدو آتش به همه عالم زد احساسات شور انگیز انسانیت و بشر دوستی حافظ را در مجسمه ای واحد ریخته بود. او اندیشه های خود را با عواطف انسانیت پیوند ناگسستنی داده ازین جهت عظمت و بزرگ وی بیشتر روشن شد او عقیده داشت:

از دم صبیع ازل تنا آخیرشیام اید دوستی و مهربریك عهد و یك میثاق بود

به نظر بنده حافظ در این زمینه شاعر بی همتا است چه از لحاظ زبان و چه از لحاظ بیان، این شاعر پرستار انسانیت و بشر دوستی به منتهای لطافت رسیده از مطالعه کلامش بر می آید که هنرش کسبی نیست بلکه وهبی یعنی خدا داد است، چنانکه خودش گفته:

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است

حق این است به همین سبب وقتی او مسائل پیچیده و دشوار را می خواهد به شعر خود بگنجاند این طور بیان می کند که نظیرش محال می باشد. مشخصاتی که در کلامش دیده می شود کوشش ارادی و کسبی نیست، بلکه جزوی است از ضمیر وجودش چنانکه همین انگیزه وجدان را به نحو غیر ارادی

بیان می نماید که "خیر الکلام ما قل و دل" می گردد. می گوید: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

300

اسایش دو دیتی نفسیر این دو حرب است با دوستان تلطف با دشمنان مدا را هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی کاین کیمای هستی قارون کند گدا را

ملاحظه شود در این اشعار هیچ آرایش و زیبایش مصنوعی پیدا نیست بلکه برای ابراز عواطف پرسوز و آتشین و احساسات شور انگیز از جمال انسانیت و بشر دوستی فرا گرفته به کمک اعجاز تخیل و اندیشه خود فقط به صورت شعر آورده است بدین سبب شیرینی و لطافت و ایجاز بیان این اشعار از حد گذشته . همین مشخصات در سراسر کلام وی پراگنده است. این اعجاز و لطافت که حافظ در یافته بود به سبب صفای دلش بوده که مانند صوفیای بزرگ در همه چیز جلوه حق می دید و می دانست که حقیقت جز عشق و محبت و انسانیت چیزی نیست و حق این است:

طفیل مستی عشقند آدمی و پری ارادتی به نسا تا سعادتی بسری تا آنجا که می گوید:

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد و جای دیگر می گوید:

یار مردان خدا باش که در کشتی نوج هست خاکی که بآبی نخرد طوفان را ازین رو شاعر ما که پیکر انسانیت بوده گفته که در راه انسانیت تفریق مذهب و ملت نیست بلکه اساس انسانیت و بشر دوستی فقط مبنی بر عشق است:

همد کس طالب یار اند چد هشیار و چد مست همد جا خاند عشق است چد مسجد چد کنشت

محرك این شعر حتماً آن حدیث نبوی است «و الناس بنوا آدم فهم لاب وام» یعنی همه انسان اولاد آدم هستند و برادر حقیقی یك دیگر چون كه حافظ حافظ قرآن بوده بدین سبب این نكته را فراموش نباید كرد كه عشق او به فریاد رسیده بود و پیام انسانیت كه می داد از قرآن گرفته بود وقتیكه می گوید «با دوستان تلطف با دشمنان مدارا» ما را به یاد آیة كریمه «لكم دینكم ولی یدین» می اندازد.

مگرهمین سبب بوده که حافظ خودش گفته «هرچه دارم همه ازدولت قرآن دارم» گذشته ازین خواجه در مصاحبت بزرگان آن زمان می بود و مخصوصاً حاجی قوام الدین حسن تمغاجی که از بزرگان سرشناس آن زمان بوده خواجه از مصاحبت ایشان حظ معنوی داشت چنانکه خودش درین باره گفته:

نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرن سخن بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام راجع به فیض درویشان حافظ غزل مستقلی دارد. می گوید:

م آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه کیمیایی است که در صحبت درویشان است روی مقصود که شاهان جهان می طلبند مظهرش آئینه طلعت درویشان است مظهرش آئینه طلعت درویشان است حافظ اینجا بادب باش که سلطان و ملك حضرت درویشان است

پس همین عوامل است که شاعر ما را از شاعران اروپایی که او مانیسم و بشر دوستی را تبلیغ غوده اند جدا می سازد. نکته ای است قابل توجه که چونکه شعرای اروپایی بشریت و بشر دوستی را فقط مادی دانسته اند ازین جهت مکتب آنها نتوانست ادامه داشته باشد و زود از بین رفت ولی شاعر ما که در

#### Marfat.com

خدا و رسول اعتقاد راسخ داشت و انسانیت و بشر دوستی را جزو ایمان می دانست زنده جاوید گشت و تا جهان باقی است اشعارش به گوش های مردم طنین انداز خواهد شد. حافظ خدای عزوجل را قادر مطلق می دانست لذا تعلیم رضا و تسلیم چنین می دهد.

رضا بداده بده و زجبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاد است خواجه در عهدی زندگی می کرد که بسیاری از فضائل اخلاقی و انسانی رو بزوال نهاده بود ازین جهت او خواسته که اصول و مبادی اخلاق را در قالب زیبا عرضه نموده، ترغیب توکل و رضا و استغنا بدهد، زیرا که همین چیزها برای انسان بهترین وسائل است از نجات مصائب خویش و برای دستیاری دیگران. ملاحظه شود چطور به الفاظ زیبا و دلنشین می گوید:

خرشا آندم کدزاستغنای مستی فراغست است است

بسیسار بساده کسه در بسارگساه استنفسا چد پاسبان وچد سلطان چد هوشیار وچد مست

پس ملاحظه می کنیم که حافظ انسان را چنان درس انسانیت می دهد که باید انسان از شاه و گذا فارغ باشد، و از سعادت دیگران رنج نبرد، و با آزادگی و بلند همتی علو مقام انسانی را پی برد و درمیان خلق با همه صفات انسانیت و بشریت آزاده و سر بلند باشد.

سربد آزادگی از خلق بر آرم چون سرو گردهد دست کد دامان زجهان بر چینم

پس خواجه با این بلند نظری و آزادگی آدمی را نیروی حیات و بیدار دلی می بخشد تا او را از غفلت و مستی های زندگی بیدار نموده، حیات انسانی و

ر ه

بشر دوستی که ضامن زندگی جاودان است، بخشد تا آنجا که می گوید. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش وه که بس بیخبر از غلغل و بانگ جرسی

پس در کلامش یك قسمت معتدبه یافته می شود که در آن سخن درباره انسانیت و بشر دوستی رفته و خواجه به سبك های گوناگون احساسات و عواطف انسانیت را بیان نموده و زبان به توصیف و تصویر آن گشاده است. در عین حال خواجه این دیده ها و شنیده ها را ساده و روان در کلامش گسترده، و برای ترویج انسانیت از مطالب عارفانه و عاشقانه چنان استفاده نموده که حتما حیرت انگیز است.

آسمان بار امانت نتوانست کشید و قرعه فال بنام من دیوانه زدند این بار امانت همان عطیه خداوندی است که روز آفرینش خدای بزرگ و برتر از همه مخلوق پرسید، آیا شما این امانت را یعنی عشق و محبت یکدیگر را می توانید حمل کنید همه از عهده اش عاجز گشتند ولی انسان این امانت را قبول فرمود و به لقب خلیفة الارض ملقب شد ازین جهت چنانکه قبلا گفتیم حافظ عقیده داشت که این امانت یعنی عشق و محبت و انسانیت را ما از روز ازل بارث برده ایم و به علت همین عاطفه صمیمانه زنده جاوید هستیم و بوقت رحلت ازین دارفانی باهمان امانت می رویم:

بار امانتش به دل و جان خریده ایم در بارگاه عزتش به با بار می رویم پس از بررسی کلامش بدین نتیجه می رسیم که برای درد های اخلاقی، روانی و اجتماعی این داروی جان بخش را که نامش انسانیت و بشر دوستی است به شکلهای گوناگون تجویز نموده از آن جمله این است.

حافظ در کلامش ظریفترین و دقیق ترین عوامل بشر دوستی را با احساسات و عواطف آمیخته به شعرش آورده از وفا و محبت حرف زد و بجای جفا و رنجیدن درس صبر و وفا داد و از لذایذ جهانی روگردانی نموده، راه معرفت و سلوك اختیار كرده بشعر و ادب فارسی چاشنی عرفان زد. بصدای دلنشین خود می گوید:

هركز غيرد آن كه دلش زنده شد به عشق ثبت است برجريده عالم دوام ما

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بسیابی کسام را

در نظرش عشق آیتی است لایزال و ابدی و انسان از پرتو آن زنده جاوید است. می گوید:

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این چنین انداخت راستی و صفا : راستی و صفا مهم ترین پله انسانیت و بشر دوستی است حافظ همین مضمون عادی را با موسیقی و آهنگ و لطف بیان خویش که اعجازش توان نامید می گوید.

بصدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سید روی گشت صبح نخست حافظ لطف و مهر و وفا را یکی از عوامل صمیمانه انسانیت می دانست ازین جهت تلقین این چیزها می کند.

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

دامنی گر چاك شد در عالم رندی چه باك خامه در نيك نامی نيز می بايد دريد

حافظ جایی که مهر و وفا نمی دید مضمحل و پریشان خاطر شده گفته.

نشان مهر و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل مسکین که جای فریاد است دل آزاری و دل شکنی را یکی از موانع انسانیت می دانست ازین جهت درباره اش می گوید:

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما کافری ست رنجیدن بر خلاف این اتفاق و دوستی را مورد تحسین و ستایش قرار داده می گوید. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت

ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس حافظ در خدا و رسول عقیده راسخ داشت ازین سبب هرچه از جانب خدا و رسول منع فرموده شد حافظ آن را مورد ملامت قرار داده و برای انسان و انسان دوستی آن را از مانعات شمرده، حاسد را ملامت می کند محسود را تشویق می ناید.

غمناك نباید بود از طعن حسود ای دل شاید که چووا بینی خیر تو در این باشد آخرین و مهم ترین عامل که برای ترویج انسانیت و بشر دوستی است درباره اش می گوید.

مكن زغصه شكايت كه در طريق طلب براحتى نرسيد آنكه زحمتى نكشيد بالاتر از همه چونكه حافظ ايمان محكم داشته، بدين جهت حديث شريف «السّعى منّى ولا تمام من الله» را پيش چشمش نهاده گفت كه:

آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد پس به اختصار توان گفت که درمیان شعراء بزرگ کمتر کسی دیده می شود که مانند حافظ اصول انسانیت و بشر دوستی را بزبان شیرین، ساده، شیوا و محققانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده باشد. حافظ چنانکه از اشعارش

بر می آید به مقتضای فطرت طبیعی بشر دوست و خیر خواه مردم بوده و تا آخرین دم این صفات پسندیده عشق و انسانیت را در شعر خود گنجانید. همین مایه پرافتخار است که او را میان ایران و ایرانیان سربلند و زنده جاوید گردانید بلکه بگفته خود وی.

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن ازنی کلک همه تند و شکر می بارم حافظ پیاپی انسانها را به دوستی می خواند و از نغمه های خوش آهنگ و لبریز از شور و شوق انسانیت مردم را پیغام می داد که دین نه ملی است و نه شخصی، بلکه صرفا انسانی است، و هدف،آن با وصف کلیه امتیازهای طبیعی این است که جهان بشریت را متحد و منظم سازد. بدین جهت ندایش، اندرزش، سروده های صمیمانه و بی ریایش که از اعماق دل و جانش برخاسته بر دلها ریخته است.

پس معلوم گشت که حافظ بوسیله شعر خود ایران و ایرانیان و همه ادب دوستان فارسی را سر بلند و سرشناس گردانیده بدین درجه رسانید که پیامش که محور انسان دوستی و بشر دوستی است به فارسی شکرین به سائر جهان بسپاریم و وظیفه صمیمانه خود بدانیم زیرا که:

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است

\*\*\*\*

#### خانم نزهمت اصغر

## در جهان زندگان شام و سحر

دکتر سید اکرام حسین عشرت روز دوم ژوئیه سال ۱۹۲۰ م در شهر بتاله در خانوادهٔ ادب دوستی چشم بجهان گشود. جداعلی وی سید بدیع الزمان سید حسنی بود که در زمان همایون شاه تیموری هند جزو لشکریان ایرانی وارد خاک هند شد. سید محمد مراد جد بزرگ دکتر عشرت پس از حمله نادر شاه از دهلی به بتاله منتقل شد. جد دکتر عشرت سید تصدق حسین بعد از ورود انگلیسیها به هند در ۱۸۵۰ م بدنیا آمد و پس از تحصیلات از دانشسرایعالی لاهور در دبیرستانی در شهر بتاله شروع به کار کرد و تعداد شاگردان وی از هزاران نفر تجاوز کرده بود. سر فضل حسین رئیس اسبق دانشگاه لاهور و مولانا عبد المجید سالک شاعر و ادیب و روزنامه نویس و غلام احمد پرویز بانی مجلهٔ معروف "طلوع اسلام" از جمله شاگردان رشید وی بودند.

دکتر عشرت پس از تکمیل دورهٔ پزشکی به سال ۱۹۶۳ م مسافرتی به ایران نمود و در آنجا در بیمارستان شرکت نفت ایران و انگلیس بعنوان پزشکی عمومی شروع بکار کرد و در حدود ده سال تا سال ۱۹۵۲ م با موفقیت تمام انجام وظیفه کرد. در سال ۱۹۵۲ به وطن مالوف خود پاکستان مراجعت کرد. فعلاً در لاهور مشغول کار هست.

دکتر سید اکرام حسین متخلص به عشرت از آن طایفه پزشکانی هست که غیر از مهارت کاملی و اشتغال به رشته پزشکی بزبانهای فارسی ، اردو و پنجابی شعر هم می سراید و شعرش به هر سه زبان کاملاً محکم و استادانه می باشد. وی از کو چکی به زبان و ادبیات فارسی علاقه وافری داشته و عشق به این زبان شیرین از نیاکان خود بارث برده است. از رودکی و فردوسی گرفته تما علامه اقبال لاهوری و ملک الشعرا بهار آثار اکثر شعرای فارسی را با دقت مطالعه کرده و با اینکه علاقهٔ فراوانی به شعر اقبال داشته، هیچگاه تعمداً از وی تقلید نکرده ولی بطور ناآگاهانه گاهگاهی تحت تأثیر سبک و افکار وی قرار گرفته است.

شعر دکتر عشرت از احساسات و جذبات واقعی و صمیمی وی سرچشمه می گیرد و وی هیچوقت به سرودن شعر تشریفاتی و ساختگی نپرداخته است وی شعر را در اثر حس طبیعی بشر دوستی و دلسوزی با مردم زحمتکش و مظلوم و طبقهٔ محروم مستضعفین سروده ، و بوسیلهٔ شعر آتشین خود مردم را به شکستن طلسم غرب و استبداد وا می دارد. به عقیدهٔ وی حضرت محمد مصطفی پیسی بزرگترین خدمتگزاران عالم بود و تمام زندگانی او عبارت بود از خدمات گرانبهایی بخاطر

اعلای کلمهٔ حق و دفاع از مظلومین علیه ستمکاران و مستبدان آن زمان. از آثار دکتر عشرت کتابی بنام "سخن ناشنیده" که مجموعهٔ اشعار اردو و پنجابی وی است در سال ۱۹۸۹ چاپ شده است و مجموعه اشعار فارسی بعنوان "رزم خیروشر" در سال ۱۹۹۶ از طرف رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران از اسلام آباد منتشر گردیده است.

ای جوانان عجم (تضمین برشعر معروف اقبال لاهوری)

دوست دارم مشهد و شهراز و تهران شها ممثل فردوس است هر دشت و گلستان شها شهر درخهابان شها شهر درخهابان شها شهر درخهابان شها شهر درخهابان شها ای جوانان عجم جان من وجان شما"

از کسال عشق پیر روم شیر بسیشه ام نام فریاد ستمکش هست بسرهر تسیشه ام بسادهٔ خیام و سعدی دارم اندر شیشه ام "غبوطهٔ هازد در ضمیر زندگی اندیشه ام تا بدست آورده ام افکار پنهان شما"

وقت شـاه و شهریـار و آمـربیدین گـذشت دور تـخت مـرمرین و افــر زرّیــن گـذشت روز استبداد و شـام ظـلم و اهـل کـین گـذشت "مهرومه دیـدم نگـاهم بـرتر از پـروین گـذشت ریختم طرح حرم در کافرستان شما"

مست سوی دار مسیرفت و بسحیرت دیدمش بسپرچه کسردی گسوارا درد جان پسسیدمش گفت حسریت که نقد زندگی بخشیدمش تسانانش تسیز تسر گسردد فسروپیچیدمش شما"

بستی و ذکت شده سرنسامهٔ دیسوان شرق از دوای غربیسان بیمسار تسرشد جسان شسرق مین نسمینیم بسجز کیش علی در مان شرق "فکر رنگینم کسند نسذر تسهی دستان شرق پارهٔ لعلی که دارم از بدخشان شما"

اهرمن از خوار سازد گرز شطان بشکند دشنهٔ اسکندر و شمشیر خاقان بشکند زور ایسان آورد طوق مسلسان بشکند میرند مردی که زنجیر غلامان بشکند دیده ام از روزن دیوار زندان شما"

گفته ام با حرف و معنی داستان آب و گل باخبر هسستم زاسسرار جهان آب و گل میشنساسم مسنزل ایسن کاروان آب و گل "حیاقه گرد من زنیدای بیکران آب و گل آنشی در سینه دارم از نیاکان شما"

#### رنگ فردا

زمانه آشنای عیظمت آدم شسود فردا
زبان عیاشتان ناتوان غوغا کند آخر
شکوه اهل تاج و تخت بسی نام و نشان گردد
طلم پیروان احردن باقی نخواهد ماند
فغان شام و فریاد سحرگاهی مجوای دل
بین گفته است حرف محرمان ساقی محفل
نیامد ساغر می گربادست تشکیل عشرت

دگرگون رنگ روی پیکر عالم شود فردا

سلاح آتشین بردیدهٔ پرنم شود فردا

بساط بندهٔ بیدادگر برهم شود فردا
که دیو ظلم و عفریت ستم بیدم شود فردا

برزلن عنبرین او علاج غم شود فردا

درون میکده هر ظرف جام جم شود فردا

بیا درخانهٔ پیرمنان ماتم شود فردا

#### Marfat.com

#### شاعر مشرق علامه دكتر محمد اقبال

تسختهٔ مشتق جفای دشمنان بسودیم ما مسئل مرغسان قسفس بسى آشيسان بسوديم ما دربیسابان همرکساب ایسن و آن بسودیم مسا صعيد افسون نگاه ناكسان بوديم ما شب شریک مسحفل پیرمغان بودیم ما شوكت گم كرده را افسانه خوان بوديم ما غسرق درجسام شراب دیگران بسودیم ما در تسلاش چسارهٔ درد نهسان بسودیم مسا بهر خاور از حريم عشق اقبالي رسيد عشق من پابند زلف و کاکل ورخسار نیست شوخىء گنتار عكس عظمت كردار نيست منزل مردان حر در کوه و دشت و غار نیست نیست از گلزار ماگردیده اش خونبار نیست كساروبار بسرهمن جسزجسادوي گفتار نيست بندهٔ مومن اگر در شهر خود مختار نیست ورنبه جسنى آدمست السدرين بسازار نيست دفستر مسلا عسلاج مسلت بيمسار نسيست در گلستان غلامیان طے ج ساکستیان نیاد

يساد ايساميكه از هندوستسان بسوديم مسا در جهـــان لاله و گـــل خـــانهٔ صــّـــاد بــود دوستــان رفــتند دنبـال امــير كــاروان شیخ یاوه گو بدین مصطفی کاری نداشت روز در مسجد زایسان گفتگوها داشتیم هنرگهی از قسصهٔ زلف و کسم فسارغ شدیم بسی خسبر گشستیم از خمخانهٔ ویران خویش پسی بسه پسی از گرمی سوز نهان میسوختیم ناگهان در بزم ما مردی جوان سالی رسید گفت ای باران مراکاری بنچنگ و تارنیست شهر دین رونق نگیرد از دکان وعظ و پند گساه روی دار بساشد گساه بسر اوج سسریر مرغ خوش صورت که در کنج قفس دارد مقام اینکه در آویزش دین و وطن گےم گشته ای جان چسان بازد برای حفظ ملک دیگران از فسروغ عسلم و عقل و مال میتابد فرنگ خویش را بشناس و درس از حکمت قِرآن بگیر داد ایس پیغام و سر در زیر خاکستان نیاد

#### پند ابوذر غفاری (رض)

ابو ذرگفت: "ای یاران زروسیم امتحان ماست بدانی حرص ملک و مال ها از دشمنان ماست خدا هر طفل را عور آفرید وشیرمادر داد لباس وقوت در دنیا برای حفظ جان ماست حکومت بهر آرام و سکون آدمی باشد خلافت ناقهٔ امّت، خلیفه ساربان ماست شود انسان بزرگ و ارجمند از ارزش کارش که این حق است و فکر ماسوا وهم وگمان ماست اگر حاکم زبیت المال بیجا یک درم گیرد نبی (ص) فرمود این توهین قانون و زیان ماست وگر ظالم زند تیر ستم بر سینهٔ مردم خلاف ظلم برخیزید کاین شایان شان ماست خلاف ظلم برخیزید کاین شایان شان ماست رضای حق رضای دوستان حق بود عشرت دمین حکم خداوند و رسول (ص) راهدان ماست

# عـرفـی شـیـرازی ۱۹۳۹ه. ق) (۱)

سید جمال الدین محمد عرفی شیرازی، از بزرگترین شاعران قرن دهم بود، نام پدرش را خواجه بلو ساکن محله کوچه سختویه دانسته اند. (۲) در شیراز ولادت یافت و قسمتی از زندگی را در آنجا گذراند و تا سال ۹۸۹ در وطن بود و سپس از آنجا در . ۹۹ بدکن رفت (۳) و از آنجا عازم فتحپور شد و در آنجا با فیضی شاعر معروف آشنا گشت. فیضی او را در خانه خود نگاه داشت و منتهای مهربانی را درباره اش کرد و بوسیله او با مسیح الدین حکیم ابوالفتح که از دانشمندان معروف بود آشنا شد و پس از مرگ او بخدمت عبدالرحیم خانخانان سپه سالار معروف هندوستان پیوست و چندی با او در حیدرآباد بودوسپس بدربار جلال الدین اکبررفت ودر سال ۱۵۸۹م/۱۹۹۹ .ق در التزام رکاب او به کشمیر رفت. (٤) سر انجام در ۹۹۹ه. ق در لاهور درگذشت (۵) و همانجا او را بخاك سپردند. گویند آخرالامر استخوان او به خبف اشرف بردند و مرقد او در نجف معروف بوده است. (۲)

بکاوش میژه از گیور تا نجف بیروم اگر بد هند بخاکم کنی وگر به تتار (۷)

دریارهٔ وجه تسمیه عرفی نوشته اند چون پدرش در شیراز بدعاوی حقوقی و جزائی مردم رسیدگی می کرده و تصدی دیوان محاکمات را داشته، باین مناسبت این اسم را برای خود انتخاب کرده

است. صاحب مآثر رحیمی می نویسد:

«چسون پدرش در دیسوان حکام فارس به امر داروغه دارالافاضل شیراز مشغول بود، مناسبت شرعی، عرفی را منظور داشته، تخلص خود را عرفی کرد ». (۸)

غیسر از رساله درباره تصوف به نام «نفسیه»، که منثور است بقیه آثارش منظوم بسود، و بنا بقول شبلی نعمانی عبارت بود از دو مثنوی به تقلید مخزن الاسرار و خسرو و شیرین نظامی، و دیوان مشتمل بر ۲۲ قصیده، ۲۷۰ غزل و ۷۰۰ قطعه و رباعی که به سال ۱۵۸۸م/۱۹۹۸ ق.ق، یعنی فقط سه سال قبل از مرگش جمع آوری گردیده است. ماده تاریخ زیر تاریخ گرد آوری این دیوان را بدست می دهد. (۹)

این طرفه نکات سحری و اعجازی چون گشت مکمل برقم پردازی مجموعه طراز قدس تاریخش یافت اول دیـوان عـرفی شیرازی (۱۰)

عرفی باوجود داشتن فرصت های بی شمار و ذوق و قریحد شاعری به علت کبر و گستاخی غیر قابل تحمل نتوانست مورد پسند عامه قرار بگیرد و لذا دشمنان زیادی برای خود بوجود آورد. رضا قلی خان در این باره می گوید: «سیاق اشعارش پسندیده اهالی این عهد نیست» (۱۱)

کسی که بیت زیر را می گوید در واقع انتقاد و سرزنش مردم را به سوی خود جلب می کند. (۱۲)

نازش سعدی به مشت خاك شیراز از چه بود گر غی دانست باشد مولد و مأوای من (۱۳)

این تنها غونه ای از تكبر او غی تواند باشد، زیرا كه به همین طریق در مورد برتری خود بر انوری، ابوالفرج (۱۵)، خاقانی (۱۵) و دیگر شاعران نامدار ایران لاف می زند، و همین كار ناشایست باعث عدم محبوبیت او درمیان هم میهانش شده كه چنین ناسپاسی هایی را درباره بزرگان ادب ملی

خود تحمل نمی کنند. (۱٦) از سوی دیگر، نفوذ و شهرت او در ترکیه و هندوستان بسیار بوده است. (۱۷)

ازین فخر و غرور او تمامی همعصران شکوه داشتند و نالان بودند و حتی نظیری نیشاپوری که یك شاعر بی آزار و صلح جوی بود ، نتوانسته ازین ، خود را بازدارد (۱۸) . بعد از مرگ عرفی قصیده ای که درجواب او گفته می گوید: درین قصیده به گستاخی ارجه عرفی گفت بداغ رشك پس از مرگ ، سوخت خاقانی کنون بگور چنان او برشك می سوزد که در تنور نتوان گوسفند بریانی (۱۹) مولانا شبلی نعمانی درباره مصاحبت او با فیضی دکنی می نویسد: «فیضی بعلت نخوت و غرور عرفی ناچارشد از و قطع تعلق کند" . (۲)

ولی تعجب است که فیضی که حریف بزرگ وی بشمار می آید از شریف النفسی او بسیار تعریف کرده است. چنانکه در این واقعه که همه عبارت آن بعد می آید، می نویسد:

«از تهذیب اخلاق او چگوید، که در خاکی نهاد شیراز ذاتی می باشد نه کسبی»(۲۱) در این مورد شبلی می گوید:

«شاید این مربوط به ملاقات ابتدائی باشد که هنوز تجربه دوستی از اخلاق او به دست فیضی نیامده بود و الا با او طرح دوستی نمی ریخت». (۲۲) عرفی برخلاف شاعران دیگر، رند و اوباش نبوده، چه اینکه یکی او را متهم بفسق کرده و او رنجیده است. در یك قطعه آن را اظهار کرده و در خاتمه قلبش را بدینسان تسلی می دهد:

اهل دنیا، همکی تهمت گیرند رفساد عیسی این متحمل شد ر مریم برداشت (۲۳)

عرفی با همه بد خلقی و نخوت، زبانش را به هجو کسی آلوده نکرده

است، یا کسی را قابل ندانسته که هجو کند. او وقتیکه بیمار شد، مردم

بعیادت او آمدند، ولی چون قلبهای شان صاف نبوده، در لحن غمخواری

سخنانی می گفتند که در آن جنبه دل آزاری بوده است. عرفی همد را می فهمیده و در دل پیچ و تاب می خورده است. عرفی در جواب همد اینها با غیظ و خشم گفتد:

خدای عزّ و جل، صحتم دهد، بینی که این منافقان را، چه آورم برسر (۲٤) ابوالفضل در «آئین اکبری» راجع به عرفی می نویسد:

"عرفی شیرازی، شایستگی از ناصیه گفتار او می تابد، و فیض پذیری از سخن او پیدا. از کوتاه بینی در خود نگریست و در باستانیان زبان طنز گشود، غنچه استعداد نشگفته پژمرد". (۲۵)

عرفی، بکمال فضل و دانش و لطیفه گوئی و حاضر جوابی موصوف بود. روزی بدیدار ابوالفضل رفت. دید قلم بدندان گرفته در فکر است. سبب پرسید گفت دیباچه تفسیر بی نقطه برادرم را در همان صنعت یعنی غیر منقوط می نویسم. در یکجا بنام والد (شیخ مبارك) برخورده می خواهم این نام هم در صنعت مزبور آمده باشد.

عرفی فوراً گفت مطلبی نیست آنرا در همان لهجد و زبان خود (ممارك) بنویسید. (۲٦) (روستائیهای هند مبارك را ممارك تلفظ می كنند).

وقتی فیضی بیمار بود و عرفی بعیادت وی رفت چون فیضی بسگ علاقه می ورزید. عرفی سگ توله هائی چند دید که با طوق طلا می گردند. پرسید: مخدوم زاده ها بچه اسمی موسوم اند؟ فیضی در جواب گفت بهمین اسمهای عرفی (یعنی متعارف و معمول) عرفی گفت: مبارك باشد (چون اسم پدر فیضی شیخ مبارك بودم. . ۲۷)

باظهوری اکثر مکاتبات دوستاند داشت. باری ظهوری طاقد شالی مال کشمیر برایش هدید فرستاد. اتفاقاً شال مزبور پست و معمولی بود. عرفی نامد ای در جواب مشتمل بر سد رباعی در هجو شال نوشت کد یك رباعی

#### آنها این است (۲۸):

این شال که وضعش زحد تقریر است آیات رعونت مسرا تفسیسر است نامش نکنی قساش کشمیسر کزو صد رخنه بکار مردم کشمیر است (۲۹) عرفی دشمن عافیت است، چون محرومیت را اصل موفقیت و سوز هجران را بشکر خواب وصال ترجیح می دهد، و این چاشنی در تمام اشعار بخصوص عزلیات او هست:

خلاف عمهد نخواهی بغم مصاحب شو که عافیت بنسیمی ملول می گردد (۳۰)

همان طور که غم را بشادی و حرمان را به امید وصل ترجیح می دهد. فیض حضور در ترك ادب می داند:

> در صحبتی که شرم و ادب هست فیض نیست زانرو مرا بصحبت بیگانه خوشتر است (۳۱)

غم نصیبی در مشرب عرفی بزرگترین توفیق و موهبت است:

ما کسی را نشاناسیم که غم نشناسد هست بیگانه ما هر که الم نشناسد یارب آنکس که نهد تهمت شادی برمن تا ابد کام دلش لذت غم نشناسد (۳۲)

در مقام مجاهده با نفس فتحها می کند و زخمها بر می دارد، بدون اینکه قطره ای خون، دامن کسی را رنگین کند:

زخمها برداشتیم و فتحها کردیم لیك هرگز از خون کسی رنگین نشد دامان ما (۳۳)

در شناسائی، او ترك تعلق را یك نوع تعلق می شمارد، و بت شكنی را عین بت شكنی می پندارد:

آن راهسروی کسه شداد بسترك تبعلق است بنت سنگ راه و بت شكنی سنگ راه اوست (۳٤)

عرفی استنادات فلسفی خود را عینا در آثار خود منعکس نمی کند بلکه نکات فلسفی و حکمت آمیز را بزبان عاشقانه بیان می دارد:

فقیهان دفتری را می پرستند حرم جویان دری را می پرستند بر افکن پرده تا معلوم گردد که یاران دیگری را می پرستند (۳۵)

آنان که وصف حسن تو تفسیر می کنند خواب ندیده را همه تعبیر می کنند (۳۹)

مائیم و لبالب شدن از یار و دگر هیچ منصور و اناالحق زدن از دار و دگر هیچ به سنگ مزارم بنویسید پس از مرگ ای وای به محرومی دیدار و دگر هیچ (۳۷)

عرفی شیرازی، شاعر شهد کلام شیرین سخن بوده. نظمش عذوبت سلسبیل، نثرش خاصیت فرات و نیل دارد. جزالت با سلاست آمیخته، لطافت با متانت انگیخته. نظمش اندر هر عبارت جنتی آراسته، نثرش اندر هر اشارت عالمی پیراسته. چندان ابداع معانی غریبه و مضامین عجیبه و ابیات عارفانه عاشقانه، که او سروده، هیچکس نسروده، و این طور شهرتی، که او را بهم رسیده، هیچ یك از امثال و اقران او را نرسیده و نخواهد رسید. شهرت او بجائی رسیده بود که دیوان غزلیات او را، سخن سنجان و نکته دانان، تعویز وار بر بازوی خود بسته شب و روز با خود همراه می داشتند.

عرفی برای حسب و نسب خود امتیاز خاصی قائل است در زمینه سخن هم مزیت های مخصوصی دارد، به طوری که تمام شعراء و گویندگان همدوره او این حقیقت را تصدیق داشتند. حتی فیضی که ملك الشعرای دربار و سخن شناس توانائی بود، نمی توانست طرز جدید و ابتكار عرفی را منكر شود، مكرر در مكاتبات خود او را بوسعت فكر و قدرت ایجاد می ستود و حتی

معتقد بود که:

«فقیر کسی را چون او ندیده و نشنیده است». (۳۸)

شیخ ابوالفضل برادر فیضی در دو تذکره آئین نامه و آئین اکبری با این که نیش های زهر آگینی باوی زند باز غی تواند قدرت و توانائی او را در شعر و سخن کتمان و پنهان کند (۳۹). نظیری نیشابوری که از سخن سرایان مسلم است و قدرت را در قصیده همسنگ انوری گرفته است.در استقبال یکی از قصاید عرفی شکست خورده و در پایان بعد از عجز و اقرار به ناتوانی، خود را به پیروی ازو ملزم می کند:

بطرزوی دو سه بیتی دگر ادا سازم که بهر دعوی او قاطع است برهانی (. ٤) صائب بزرگترین شاعر نکته یاب نظیری را باستادی قبول دارد. ولی وقتی می خواهد از خود و نظیری ستایش کند قرینه بزرگترین از عرفی پیدا نمی کند:

صائب چه خیال است شوی همچو نظیری عرفی، به نظیری نرسانید سخن را (٤١) در تاریخ ادبیات ایران کسی را سراغ نداریم که در عنفوان جوانی تا این حد صیت سخنش بلند شده و روش او مورد بحث و تقلید قرار گرفته باشد. هنوز در دانشکده ها و کلاسهای عالی شبه قاره پاك و هند قصاید عرفی را چز و برنامه های ادبی تدریس می کنند. عبدالباقی نهاوندی در تذکره شعرای دستگاه خانخانان می نویسد:

«مخترع طرز تازه ایست کد الحال درمیاند مستعدان و اهل زمان معروف است و سخن سنجان تتبع او می نمایند». (٤٢)

شهرت عرفی بیشتر روی قصاید اوست، چون قدرت خود را در قصیده بحد کمال رسانده، و طرز عرفی در قصیده آنقدر اهمیت و رواج پیدا کرده که سالها مورد تتبع و سرمشق گویندگان معاصر و متأخر بر او قرار گرفت، ولی

'۵ ۳

عرفی خودش روی همان نبوغ و تتبعی که در تمام فنون شعر دارد و از طرفی حرفت مداحی را مذموم می شمارد. این عقیده را از خود سلب می کند:

> قسسیده کار طمع پیشگان بود عرفی تو از قبیله عشقی، وظیفه ات غزل است (۲۳)

در یکی از قصاید مفاخره آمیز در نعت رسول اکرم(ص) طبع توانائی خود را ما فوق اصل و نسب می داند و از تفاخرات نژادی خویش ابراز بی نیاز می کند:

المنة الله كه نيازم بنسب نيست اينك بشهادت طلبم لوح و قلم را (٤٤) از قصايد معروفش يكى آنست كه در نعت حضرت على (رض) سروده و مطلعش اين است:

جهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و دیار ندیده ام که نروشند بخت در بازار (٤٥) مدیحه سرائی عرفی از حمد خدا و نعت رسول (ص) ومنقبت علی (ع) گذشته از مدح: خانخانان، ابوالفتح اکبر شاه، شاهزاده سلیم تجاوز نمی کند و بقیه آثار او بحکم و نصایح و مسائل حکمت آمیز چندی خاتمه می یابد. حکیم ابوالفتح گیلانی از مشاهیر مکابر زمان و عمده اعیان روزگار بود. قصاید غرا در مدح او پرداخت، و بدولت تربیت و راه نمونی آن عالیجاه، منظور نظر کیمیا اثر این دانش پژوه گردیده، و در سلك زمره مداحان و مصاحبان و مجلسیان منتظم گردید. و باندك فرصتی، بیمن تربیت شاگردی و مداحی این دانای رموزالنفسی و آفاقی، پختگی تمام و ترقی مالاكلام در منظوماتش بهم رسید. چنانکه او در قصیده، که بمدح آن سپه سالار گفته، بیان نموده:

زیمن مدح تو، آن نغمه سنج شیرازی رسید صیت کلامش بروم از خاور بطرز تازه ز مدح تو آشنا گردید چوخوبروی که یابد ز ماشطه زیور (٤٦) خلاصه عرفی، از مداحی صرف تقرب بدستگاه و اخذ صله نبوده بلکه

آنها را شعر شناس تشخیص داده، بخصوص مبالغه هائی که درباره میر ابوالفتح کرده، روی حق شناسی و توجّه او باهل سخن بوده است. قصیده ای که در سوگ میر ابوالفتح گفته نمایشگر تأسف واقعی او بر مرگ ممدوح است تا آنجا که خانخانان را مخاطب ساخته و می گوید:

چه گویمت که دلم چون زغم گران آمد چه برسر از خبر مرگ ناگهان آمد چه گنجهای سعادت زیان جان آمد چه گوهرم بنیلانی آن زیان آمد بهار باغ بهشتم ببوستان آمد (٤٧)

خدایگانا راز دلسم تسو می دانی چه احتیاج که گویم برفت و عرفی را تو آگهی که مرا از غروب آن خورشید من آگهم که گر آن شب چراغ گم کردم بهار باغ مرا گر قضا بجنت برد

عرفی بعد از مرگ میر ابوالفتح به خانخانان پیوست(٤٨) و در تمام ایام عمر بجز او از دیگری مدح نگفت. چون معتقد بود که منت یکی و شکر یکی. چون روحاً از تعریف و تمجید و مداهنه و مداحی ناراحت بوده است و میل نداشته که او را مداح شخص یا دستگاهی بدانند چون عزت نفس او را مخدوش می کرده است:

من مدحگرم لیك ندهرجائی و طامع گردن ننهم منت هر بدل و كرم را یك منعم و یك منت یك نعمت و یك شكر صد شكر كه تقدیر چنین رانده قلم را (٤٩) ولی وقتی به محدوح یگاند خودارادت می ورزد پا را از حد غلوهم فراتر می نهد بطوری كه او را از سطح عادیات برتر وحتی از نوع انسان ممتاز تر می شمرد. اظهار عجز و انكسار او در مقابل میر ابوالفتح كه عاشق فضائل و مكارم اخلاقی او بوده به آنجا می رسد كه:

حکیم عهد ابوالفتح آفتاب هنر که از دمش رود اعجاز عیسوی بریاد رماد را شرر قهر او کند شنجرف جماد را اثر لطف او کند شمشاد (۵۰) عرفی در قصیده سبکی خاص و طرزی مخصوص بخود دارد که هرچند

اصل آن یکی از افراد کلی سبك عراقی است. اما در اسلوب بیان و بكار بردن الفاظ و ابتكار معانی و تلفیق عبارات خصوصا استعارات طرزی بدیع و بی سابقه بوجود آورده است:

مریمی کن تو که فرزند مسیح است و مسیح حاتمی کن تو که توفیق گدای است و گدای من بصد ناز و کرشمه همه رنگ و همه بوی برسر جمله ارکان نهم از خلوت پای (۵۱) شیوع فن استعاره و تشبیه آنهم برنگی خاص که مناسب فکر دقیق و ذوق خیال پرور و فلسفی شعرای ایندوره است، از خواص عمده سبك هندی بشمار می رود. شبلی نعمانی در کتاب معروف خود «شعرالعجم» درباره عرفی می نویسد: «ترکیبات و استعارات نو در شعر عرفی هر قدر که طرفه و بدیعند همانقدر در مضمون و معنی وسعت و نیرو ایجاد می کند» (۵۲) باز می نویسد ( در این هیچ شبه نیست که قوه تخیل عرفی نهایت درجه عالیست) (۵۳) تشبیهات و استعاراتی که در شعر عرفی می بینیم اغلب عالیست) (۵۳) تشبیهات و استعاراتی که در شعر عرفی می بینیم اغلب عازه و غیر مأنوس و در عین حال گیرا و محرک و جالب است، در ابیات زیر

برم گاه تو حبجله برسف رزم گاه تو شانه ضحاك دست مظلوم را چرو كرد دراز صد شبیخون به شعله زد خاشاك (۵۹)

در بیت زیر نیز نسوند جالبی از روش عرفی در آوردن مسجاز و استعاره است:

مشت سوزن بدلم زان مره تاریخته اند گرید از پاره دل دوخته پیراهن چشم (۵۷)

# Marfat.com

عرفی توجد خود را بیافتن مضمون تازه و فکر بدیع مبذول داشته است، و شخص در مطالعه اشعار او خود را در وادی جدیدی از شعر و ادب می بیند، و به نکات و دقائق و معانی و مضامین تازه و بیسابقه ای برخورد می کند. عرفی در اشعار زیر خود را باختراع مضامین غریب نشان داده است. در اینجا غونه هائی از شعر عشقیه عرفی را نقل می کنیم:

در دل ما غم دنیا غم معشوق شود باده گرخام بود پخته کند شیشه ما (۵۹)

دهن خویش ببوسند و لب خویش مکند چون در آئینه ببینند بتان صورت خویش (۳۰)

بملك هستی ما رو نهاده سلطانی که ما بصلح دهیم او بجنگ می گیرد (۲۱)

عشق می گویم و می گریسم زار طفل نادانم و اول سبق است (۹۲)

می روی باغیر و می گرئی بیا عرفی تو هم لطف فرمودی بروکین پای را رفتار نیست(۱۳)

قبسول خاطس معشسوق شسرط دیسدار است بحکم شوق تماشا مکن که بی ادبی است (۱٤)

برخی تك بیت های عرفی برسر زبانها افتاده و جزو ضرب المثل هایی شده است:

\*\*

از نقش و نگار در و دیوار شکسته آثار پدید است صنادید عجم را ( ۹۵)

غم نباشد گر بود سامان عیشم ناتمام عیب باشد سفره درویش را نانی تمام (٦٦) عرفی تو میندیش ز غوغای رقیبان آواز سگان کم نکند رزق گدارا عرفی به اقسام شعر دست زده و تمام آنها را باهمان چاشنی خاص خود خوب از آب در آورده است. مثنوی و قطعه و غزل و رباعی حتی نثر او مثل قصیده اش همان صلابت و استحکام را دارد. غزلیات روح افزایش زبان طعن بر آب حیات گشوده. بپختگی معانی و شکستگی الفاظ، عذوبت کلام، نازکی ادا و تازگی مضمون را، باهم جمع نموده است. مثنوی عرفی جذبه و حال زياد دارد.

گویند این رباعی در حالت نزع گفته:

(عرفی) دم نزع است و همان مستی تو آخر بیچه مایه، بسار بسستی تو فرداست که، دوست نقد فردوس، بکف جویای متاع است، و تهی دستی تو (۹۷) عرفی با جلال الدین اکبر در سال ۹۹۷ه.ق سفری بکشمیر کرد. (۹۸) وقتیکه در کشمیر بوده، قصیده ای گفته است، و در آن وصف کشمیر و مدح شاه است، اینجا چند بیت از آن قصیده نقل می کنیم:

هر سوخته جانی که بکشمیر در آید تکر مرغ کباب است که با بال و پر آید بنگر که، زفیضش بشود گوهر یکتا جائیکه خزف گر رود آنجا گهر آید وانگه بچنین فیصل، که در ساحت گلزار از بلبل خاموش، دل باغ گرفته است این سبزه و این چشمه و این لاله و این گل

از لطف هوا، چاشت نسیم سحر آید او راچه گنه، محمل گل دیر تر آید آن شاخ ندارد که بگفتار در آید (۲۹)

#### مآخذ و حواشي :

۱- ادب نامه ایران، از مرزا مقبول بیگ بدخشانی، نگارشات تمپل رود،
 لاهور، سال ندارد، ص ۱۶۶

۲-۳- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (جلد اول)، سعید نفیسی، کتابفروشی فروغی، مهر ماه ۱۳٤٤ ص ٤١٧،

٤- تذكره شعراى كشمير (بخش دوم)، سيد حسام الدين راشدى، اقبال اكادى پاكستان، لاهور، ١٩٨٢، ص ٨٣١

۵- تاریخ ادبیات ایران (از صفویه تا عصر حاضر)، تألیف ادوارد براون،
 ترجمه فارسی از دکتر بهرام مقدادی، انتشارات مروارید تهران، ۱۳۹۹،
 ۲۲۳

۲- شعرالعجم (جلد سوم)، علامه شبلی نعمانی، نیشنل بك فاؤندیشن،
 اسلام آباد، ۱۹۷۲م، ص ۸۱

۷- دیوان عرفی، بکوشش جواهری «وجدی)، از انتشارات کتابخاند سنائی، بد تاریخ ۱۹-۲-۷۹، ص ۹۹

۸ . ۹ . . ۱ - شعرالعجم، ج۳، همان، ص ۷۳، ص ۸۵، ص ۸۵

۱۱ ۱۲- تاریخ ادبیات ایران، همان، صص ۲۲۲-۲۲۷

۱۲۵ – دیوان عرفی، همان، ص ۱۲۵

۱۶- «انصاف بده بسوالفرج ر انوری امروز بسهر چه غنیست نشمارند عدم را بسم الله از اعجاز نفس جان دهشان باز تا من قبلم اندازم و گیرند قلم را (دیوان عرفی بکوشش جواهری وجدی، ص ۳)

و «میان انوری و عرفی ار جوید کسی نسبت حدیث ماه نخشب عرضه دارد ماه تابانش» (دیوان، ص ۹۷).

٧١

۱۵- در قصیده عمان الجواهر که به استقبال قصیده مرآت الصفای خاقانی ساخته است گوید:

«دم عیسی تمنا داشت خاقانی که برخیزد به امداد صبا اینك فرستادم بشروانش» ۱۶ – عبدالنبی فخرالزمانی می نویسد: «... مولانا عرفی هیچ عیبی بغیر از بی ادبی نداشته چنانکه شیخ نظامی را بدیاد می نموده و سخنان ایشان را به نظر در نمی آورده...». (تذکره میخانه، تصیحح گلچین معانی، ص ۲۲۷) ۱۷ – تاریخ ادبیات ایران از ادوارد براؤن ، ص ۲۲۷

۱۸- شعرالعجم، ج ۳، ص ۷۹

۱۹- دیوان نظیری نیشاپوری، بکوشش مظاهر مصفاً، کتابخانه های امیر کبیر وزوار، خرداد ماه . ۱۳۶، ص ۹.۵

. ۲-۲۱-۲۲ شعرالعجم، ج ۳، همان، ص ۷۵، ص ۹. م ص ۸۶

۲۲، ۲۲ دیوان عرفی، ص ۱۹۱، ص ۱۹۷

۲۵ – آئین اکبری، علامه ابوالفضل، ترجمه اردو از مولوی محمد فداعلی ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاهور ، ۱۹۸۸، ص ۸.۵

۲۹, ۲۷, ۲۷ - شعرالعجم، ج ۲، همان ، ص ۸۸، صص ۸۸، ۸۵، ص ۸۵، ص ۸۵، ۲۹، ۲۹، ۲۹، م ۸۵، م ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۳۲، ۲۹، ۳۲، ۲۹، دیوان عرفی، ص ۲۹۸، ص ۲۹۸،

ص ۲. ۲، ص ۲۲۷، ص ۲۵۷، ص ۳.۳، ص ۲۵۶

۳۸- شعرالعجم، ج ۲، همان، ص ۹۰

۳۹- آئین اکبری، همان، ص ۸. ۵

. ٤- ديوان نظيري نيشاپوري، ص ٩ . ٥

۱۶- شعرالعجم، ج ۳، ص ۸۸

٤٩١ تذكره شعراي كشيمر، همان، ص ٤٩١

۳۷ . ۲۵ ، ۶۵ - دیوان عرفی، ص ۱۶ ، ص ۸ ، ص ۳۷

\_٧٧.

## Marfat.com

and the state of t

Barrier of System of the second

٤٦- تذکره شعرای کشمیر، ص ۷۹۲

٤٧- ديوان عرفي، ص ٢٨

43- شرح احوال و آثار عبدالرحيم خانخانان، تأليف دكتر سيد حسين جعفر حليم، مركز تحقيقات فيارسي ايران و پاكستان اسلام آباد، ١٩٩٢م، ص ٣٤٧ حليم، مركز تحقيقات فيارسي ايران و پاكستان اسلام آباد، ١٩٩٢م، ص ٣٤٧ عرفي، ص ٧٠ ص ٢٤، ص ١٥٦

، ٢٥٠ - شعرالعجم، ج ٢٠٠ ص ٤٤، ص ٢٠٠ المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

عه ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٨٥ . ٥٩ . . ٦٠ . ٦١ - ديوان عرفي، ص ٣٧ ، ص ١٣ ، ص

٩٧- ص ٣٣٣، صص ٥٦.٥، ص ٢٠٥، ص ٣٢٥، ص ٩٢، ص ٦٩ص

٢٨٠٠ شعرالعيجم ونح ٢٠٠ مي ص٠٠٠ الميو عدد المناشدة والمارية المواد المناشدة والمارية المواد المناسات

٣٧٤ - ١٤. ٦٥. ٦٦. ٦٧- ديوان عرفي، ص٢٤٨، ص٢٢٧، ٨، ٢٠ مص ٢٧٤

the formal of the first of the second of the first of the

and the first of the second of the first of the second of the second of the second of the second of the second

۸۳- تذکره شعرای کشیمر ، همان ص ۸۳۱

۳۱- دیوان عرفی، ص ۳۱



and the contract of the state o

the transfer of the first the second state of the second state of

the first of the state of the s

W

محمد اقبال شاهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (ایران)

### معرقی نسخه خطی «جواهر عباسیه»

شهر بهاول پور مرکز و پایتخت والیان شکوهمند ایالت عباسیان بوده است. این شهر در جنوب بزرگترین و حاصلخیز ترین استان پاکستان، پنجاب بوده است. نیم میلیون جمیعت مردم درین شهر زندگی می کند و دارای فرودگاه، راه آهن، دانشگاه، دانشکدهٔ پزشکی و چند دانشکدهٔ پسراند و دخترانه می باشد.

اگر به تاریخ قدیم قسمتِ بهاولپور نگاه کنیم آشکار می شود که این منطقه اهمیتِ فوق العاده ای داشته است. بقول یکی از باستان شناسانِ بزرگ، محمد رفیق مغلوتهذیب و فرهنگ رود خانهٔ ها کره (گهگهر) نسبت به فرهنگ موهنجو درو و هرپا بیشتر قدامت دارد و وادئ سرسوتی به سببِ حاصلخیز بودن مانند بهشت بوده است.

اثار باستانی ایالت بهاولپور مانند بقیه ساختمانهای قدیمی نظیر: پتن منارا، قلعه اسلام گر، قلعه دین گر و قلعه دراور و نیز اشیاء مکشوفه مانند ظروف فلزی و سفالین، اسلحه و لباس های جنگی، آلات گرانبهای طلا و نقره و عتیقه هایی که از حفاری بستر رودخانه به دست آمده است حاکی از عظمت این سرزمین متمدن و با فرهنگ است.

اچ شریف، یکی از شهرهای نواحی بهاولپور، مرکز بزرگ علم و ادب بوده است و اولین تذکره شعرای فارسی «لباب الالباب» محمد عوفی در دوره ناصرالدین قباچه در همین شهر نوشته شد. امروز هم تعداد زیادی از

\_٧£

## Marfat.com

نسخه های خطی در کتاب خانه گیلانیه محفوظ است و فهرست آنها توسطر آقای دکتر غلام سرور به چاپ رسیده است.

یکی از این نسخه ها «جواهر عبّاسیه» تصنیف محمد اعظم بهاولپوری است. اعظم در سال های آغاز قرن نهم میلادی، تاریخ نویسِ دربارِ صادق خان ثانی، فرمانروای بهاولپور بود. اعظم «جواهر عباسیه» را در مقدمه به عنوانِ تذکره خوانین» نیز یاد می کند و تاریخ تصنیف کتاب را از «مقصود اعظم» استخراج غوده که ۱۲۵۱ه می باشد.

«جواهر عباسید» بصورتیکه از نامش آشکار است تاریخ فرمانروایان عباسیه بهاولپور است. تعداد برگهای این نسخه ۲٤۲ می باشد و به قطع ۲۱×۲۳ است. از مطالعهٔ صفحات اولین معلوم می شود که این نسخه بدست خود مصنف کتابت شده است. کاتب با آمیزش گل کاری در خط نستعلیق یك خط نوینی ابداع کرده است و این خط مشابه با خط بهار رائج در ایران می باشد. زیبانی این خط مثل گلستانی است البته در خواندن مشگلاتی پیش می باشد و فقط کسی که سابقه در مطالعه و تحقیق دربارهٔ نسخه های خطی دارد می تواند از سیاق و سباق آن مفاهیم پی ببرد.

روی صفحهٔ اوّل نسخه (لوح کتاب) طرح گرافیك مانند گنبدهای مساجد و مقابر ترسیم شده است که در پشتِ آن مناره های رو به آسمان بنظر می رسد. به سبب حاشیه های این صفحه منظره ای مانند در را جلوی چشمان بیننده می آورد و طرز ساختمان بناهای اسلامی در شبه قاره را نشان می دهد.

شیره نگارش «جواهر عباسید» شگفت انگیز و زبان رایج و شایسته دربارهای ملوك بگار رفته است. جمله های مسجّع و مقفّی و شیوه بیان عالمانه دارد. مصنف در نثر نویسی از ترکیب های عربی که استفاده نموده

است دال تسلط او بر زبان عربی است. به تقلید گلستان سعدی شیرازی در بعضی از موارد استدلال از شعر فارسی و عربی هم نموده است.

اعظم به زبان فارسی شعر نیز سروده است. و دیوان شعر او به عنوان مجموعه اعظم (نسخه خطی) دلیل بر پختگی کلام اوست. درباره اعظم بهاولپوری چیزی که جالب توجه می باشد این است که او تحت تأثیر شعراء و ادبای قرن هفتم و هشتم هجری بوده است به همین سبب نثر «جواهر عباسیه» در پیروی گلستان سعدی شیرازی بنظر می رسد و شعر او مظهر تقلید سبك شعر حافظ شیرازی می باشد.

اذ: عرقی شیرازی دجال الدین بن زین العابدین چا در بات)

# باعاشق خود جرافيتني

دل بردی و در کمین دین بإعاشق خود حيسه اجنيني ير خون دل و ديره از تو تاكي تا پیند تو قصم آن و اپنی دل بردی وعقل و دین ربودی وین طرفه که باز در کمینی سروی است که حلوه می کینزوش باقد تو در حسر پر چینی برگرد تو صلقر لیسنته خوبان چون خاتم حسسن را جگینی حسن تو زمروماه بگذشت خورستيد سيهر هفتميني پیمندان که بر تو وفا نمودم از تو رسدم جفا و کینی ای آنکه ذکیروناز هرگذ سوی من مبسستلا نبینی وصل تو تحسيب متود ميسر با هميمو متى كحب تشيني

> چون دست نمی دهد و صالت دست من و دامن خیالت



غلام نصيرالدين تصير گولره منزيين

## هربرعمدرت

## بحضورامام الشهااءمصرت حسين

دارد برمصطفاحوبر اولا ومصطفع تنادم به مهر فاطمه زمرا و آل ها نازم كرتسبت است باين پنج تن مرا زبراً وحيدرٌ وحسنين اندومصطفي بمستروه دامن طلب از بهر اقتضا آمدندلت لحمل لحمی به مرسط گویا منم تو و توعنا<u>۔۔۔ اسے اسے</u> آشنا مد مرحا برجان معبسان باحیا اول زروی صدق برآنش کن التجا گر رازی زمان بود وسین اولیار رانم سخن برمرح شهنشاه كربلا پور بتول و وارث اندار انبسیار

واست اهل دل كر دلم نسبت ولا مستم برحب بخواج كونين وبوتراب ختم الرسل حسبين وحسن حيدته و بتول شان نزول آیه تطهیر خاصت اقطاب و اولیائے جہاں خاکا ہے ا اوج مترف بنگر که سرمنبراز دسول یعنی کر ہست جسکے جسمی برفرع وال مرمابه مخات بود حب ابل ببیت خواهی گر التفات نبی در بجوم سر هر گذیسے برآل محسیر سمی رسد ليه هم نشين سياكم بتوا زهميم دل أن سبط مصطفط وجركم بارة على

آن میرکاروان تنهیدان بارسا مصباح نطفت ، شمع کرم ، نیزسخا مصباح نطفت ، شمع کرم ، نیزسخا منشور آدنقار منشور آدمیت و دستور ارتقار خاقان فضل ، قیصردین ، حنروبقار حق باز وحق نوازوحق انداز وحق ادا

آن تشنه که آب رخ دین دخون آوت نور احد، فروغ صمه به بمشعل ابد بر بان صدق ، حجت اکمل ، دلیل حق فحر وجود ، نقطهٔ جود ، آب هست وبود حق ناز وحق طراز وحق آغاز وحق مال

حب نبی و آل تبی ہے گمان نصیر فضل خداست ذالک پُوتیہ کمن تیشا



#### وارت كرماني

تضمین برعزل است ادستهریار

این قدر دیر آمدی ای دوست در دنیا پرا هال میبرسی زمن عهد جوانی را پرا بهریک آشفته سر این زهست بیجا پرا آمدی جانم بقربانت ولی هالا پرا بیوفا هالاکه من افست ده ام از پا چرا ایکه با فصل گل و جام می ناب آمدی لطف فرمودی که بهرمان بیتاب آمدی بالب جان مجش و باحن جهانتاب آمدی نونتدارونی و بعد از مرگ مهراب آمدی فرنتدارونی و بعد از مرگ مهراب آمدی مالا پرا درد ما شایان انفاس میجای تو نیست درد ما شایان انفاس میجای تو نیست انتظار از حد گذشت اکنون تمنای تو نیست عمر ما دا مهلت امروز و فردای تو نیست منکه یک امروز دهمان توام منددا پرا درده الفت متاع دین و ایان داده ایم شعر درحشق توگفتیم و بر ایران داده ایم نام دا از خون دل دنگ گلستان داده ایم نازنینا ما بسناز تو دل و جان داده ایم دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما پرا

اله : امتنا دمته ما و درین جا "جواتی" نوشته است امّا من تتحرییت کردم و دل و مبان نوشتم دیرا "جواتی" درمور د اینجانب درست نبود .



## ميترسنيين كاظمى

# فردوسى سنبة قاره هندو باكستان ميرببرعلى أسيسس

كل مرد ولاله خفت ونواى هزارنبيت ببرعلى ونقش كر ذوالفت ارتبيت در بوستان عشق جوصوت هزار سیت

أتزجيرت بككن هستى بهادنيست آن شمع بزم متعروسحن ، قهرمان رزم افسرده اندنركس ونسرين ونسترن ای بلبل نوا گربست تان " لکھنو " بہلوشکست زانکہ دلم در قرار نبیت عالم تمام گشته ملول و حزین بچرشا د "کس نبیت کو بما تم توسوگوار نبیت

دنیای متعروعلم و ادب عمگسارتشت درسینه های مردم عادف مزادتست

بلبل جزاز تمرودن شغرت طلب ندا در می در آن نبود که خوش ما<u>ث شین</u> در می در آن نبود که خوش ما<u>ث شین</u> عرضی بخذاین بر درگهٔ عاکی دب نداست جمز ناله بإی درد و مصیبت *لب بدات* 

کیمتا گی ، بمثل تو باغ ادب نداشت مفتى هزار لؤلؤى لا لا بسلك نظم ميخواتهم ازتو دانش وببنش خدائ ميرعيت بركشاكش دنيا بهزار الثك

دروسن بود وحبتم بمال جهان ندوخت الماس و دُرّو تبیشه منهر حلب ندانشت خون میخور د جهان زغم سب نگزای او سيلاب انتنك ميرود اندر عزاي او

بيون ديدهيح مستشتري درائجمن نبود مرغ خیال البسته تبصحن جین نبود مثل توكس غربق عنم ببنج تن نبود زار و نزار درغم تومست ل من نبود

فكرت ببرأسمان تندومريخ صيدكرد مرکوهسار و وادی و دستنت و دمن بربد بردی تو فن مرشیه گویی به اوج عرش هرکس که داغ هجرو فراق تو دبیره ا عباوید مانده ای تو برآنار سخوس خوس فرنس فن فن نبود ماوید مانده ای تو برآنار سخوس خوس فرنس فن فن نبود أنار توروان وسليس ونفيس هست مسنى نداستنت جلوه بيو فكرحن نبود

> بحكر محسن بيو دائشتي حسنش فرودهاي جاویگشته ای ودل ما ربوده ای

مثل توای انبین سندای سخن نبود

شاعر، ا دبیب و ناظم شیرین دهن نبود نقشى كرساخى بقلم موجولوح گشت سيرين نبود متهره اگر كوبكن نبود

صابرالدهری حگا دمری هند

قطعات

دید حق است زندگی را مصل نأيه ببيني حبلوة فتحسسن ازل

سیبندام را جاک گردان ای خدا باطنم را پاک گردان ای خلا

ازمقام خوليشتن غافل متنو اذ جال خولیششن اگاه مثنو

برجال دبگران بروارز ای محسن و نورخویش رابیگانهای تو ندانی از کجی تی کبیستی کم نظر دیوارز ای دیوازای

ای که از دوق نظر بیگانه ای توجه دانی از مفت م کبریا نا به بین جلوهٔ حسن اذل از فسون ما سوا بیرون بیا

> ازجهان رنگ و بو گردان نظر پاک باش و در درون خونش بین

> تأبرون أبدصداي لا الا من ندارم آرزوی باغ خلد

> جمله موجودات را سسيد توتي برجال دبگران تاکی نظسید



يروفيسم فضود حعفري

غرل

زندگی را ندیدم و مردم دست بر آسمان برآوردم

خوگرفتم برنج وغم از عشق غضه های جهان بسی خوردم

> باده خواران به قصدام تستند تشهٔ عارف با در دم تشهٔ عارف با در دم

روشنی داده ام برتیره دلان همچو شمعی اگریجیب افسردم مجعفری عیرعشق و رسوائی جعفری ازین جهان بُردم



محسن احسال

### نعرمن

وه آفیآب مُدا ہے وہ عکس نور خدا وہی ہے بیکر بخشش وہی ظہور خدا

اسی نے بخشی ہے انساں کوعظمت انساں وہ نے نواوں کا ہے ہم نواصفور خدا

اسی سے انکھوں یہ روش کتاب خندہ ہے اسی سے دل میں اثر تا ہے دنگ ونور خلا

اسی نے سیرہ گذاری میں مستیاں بھردیں اسی سیے خوں میں دچی ہے منے طہور خدا

> اسی سے میری تمناؤں کی پذیرائی اسی سے زندگی میں تروست وررور خرا

اسی برجھیخنا ہے ہرکوئی درود وسلام اسی کی ذات میں طاہرہوا تتعور خدا

#### عطاحسين كليم

عادف جلالی املام آباد

### نعرس

ہر دور کا سرمایہ ہے فیصنان محد اسے فقر عمری کی تصویم اسے فقر علی ، فقر محدین کی تصویم کردار نبی کا محد کردار نبی کا محد کردار نبی کا کمتر مذہمیں سمجھو، کہ وابستہ نسبت کردائی کا کی کروائی کا ای کرونا ہوں کلیم ال محمد کی گدائی

# غرل

ان كل خندان كه عادف ماس مجشيرو مرفت

كى خردارد كر بي او ما كيا ها موسيم

از وقود موزینهان آشکادا شوشیم سیندٔ ما یک جهان آتش خابیده داشت موت جان بردن ملامت در کتاب ما نود داستان ما وردل آمّا، برزبان مهر کوت متعلی عشقش فرو نگذاشت ما دالحظهای مسوختن کار دگرهست الحذرای دوشان کرد در درنیا نداست ما را بخطه کرد اد خون ما میراب شد آبروی کشته گان عشق در دنیا ندماست ما که دوزخ دا ارم ما زیم از انفاس پاک ما که دوزخ دا ارم ما زیم از انفاس پاک جون سمندر با د با در مجمر موزان عشق جون سمندر با د با در مجمر موزان عشق

د این تماشا بین کداز برنماشا سوختیم قابش رولین بدیدیم و سرا پا سوختیم کشته ای دیدیم آنجا و بها سجا سوختیم عاد دانستیم اظهار تمنا سوختیم از م همواده گرم آنسشس آسا سوختیم ما که جان انجمن بو دیم تها سوختیم ما که جان انجمن بو دیم تها سوختیم ما که از فرط حرارت جا دبیجا سوختیم ما که از فرط حرارت جا دبیجا سوختیم مناکد از فرط حرارت جا دبیجا سوختیم مناکد از فرط حرارت جا دبیجا سوختیم مناکه شدیم و میان قعر دریا سوختیم خاک شنیم و تبیدیم و دوبا دا سوختیم خاک شنیم و تبیدیم و دوبا دا سوختیم

حسيين انجم مديدمسؤل ـطلوع افكار

# بياد انقلاب اسلامي اران

اے زمین انقلاب ولئے لولے انقلا اے تمرزائیدہ کرب وبلاستے انقلا

فارسی شکرستان بھان تیرا وطن تو ہے۔ عشاق سخن کی جان عالم آج بھی سرب تیرسے کلاوعلم، باتھوں بی کا ترسے ترسے کلاوعلم، باتھوں بی کا ترسے ترسے کلاوعلم، باتھوں بی کا کھے ترسے درستی ہو واہ فن ابھرے ہیں تیری خاک علم سے جن کے ہے دوستی مطلع عالم کا میں مربی ہی کہکٹاں تھی جیب بی جس کے کمکٹاں تھی جیب بی کی شمشیر طب الاکر دیا اس نے لفظ شاہ کو رسولئے عالم کر دیا اس نے لفظ شاہ کو رسولئے عالم کر دیا نخوت شاہی کی شمشیر طب لائی توردی ایسٹر نایاک کو جب کی سے مل کر دکھ دیا پیشنہ نایاک کو جب کی سے مل کر دکھ دیا پیشنہ نایاک کو جب کی سے مل کر دکھ دیا

اے زمین مت ایرانیان خوسش سخن فارسی شکر سے تبھے بہ ناذاں ہیں مخترتی کا آفاب سربہ ہے تیرے کھے بہ ناذاں ہیں مخترتی کا آفاب سربہ ہے تیرے ایک عالم ہے منور تیرے نور وفکر سے کے عالم ہے منور تیرے نور وفکر سے کے علم سے بنری ورید تاک سے منور میں اعظے وہ فقیہان کوام منر میں سے تیری اعظے وہ فقیہان کوام مناز میں سے تیری اعظے وہ فقیہان کوام مناز میں سے تیری اعظے وہ فقیہان کوام مناز میں مرید ہیں کے کھک مناز میں مردون تی میں ایک وہ فردی ایران کا افکر نے اس نے افلا کی دیا ہیں مردون کی مردون کے ایک مردون کے ایک کو میں ایک کو میں کہ کہ کا قدموں سے کہل کورکھ دیا ہیں کہ کا قدموں سے کہل کورکھ دیا ہیں کہ کا قدموں سے کہل کورکھ دیا ہے میں کہ کرتا ہے میں کو صیبی آئے کھی کرتا ہے میں کہ کرتا ہے میا کہ کرتا ہے میں کرتا ہے میں کرتا ہے میں کہ کرتا ہے میں کرتا ہے میں

ظفربح نبيدرى

"<u>''''</u>'

برشی خوشی مونی باکر بریده "دانسس" زست نصیب کر بوری مونی دلی مفایمنس

ہر اک درق پرسے فضل ہمسیار کا عالم نظر نواز گلوں کے منکھا رکا عالم

ہے اس کا اینا ہو انداز، دہ ہے معیادی نے جبیبی مثان، اسی مثان کی ہے تیادی

زبان سلیس، عبارت روان، کلام آساں ب دلیذ بر شخسیال برائے حسن ساں

ہے بیرہ بیرہ مضامین کا یہ گل دستہ شخیلات ہیں اک دومرسے سے وابستہ

جو عور کیجئے، ہے نشرونظم دونوں خوب حسبین طرز ادا ہے ، حسین ہے اسلوب

> مدیر سیط حسن بیس تو به ضمانت سیسے وہیں دہ تفظ ہے، جس کی جماں صرور ہے

اسی طرح سے ہما ہم بلسند ہم معیار کمال کا اظہار معیار کمال کا اظہار میں مدی دوق کمال کا اظہار مری دعا ہے ہی اے ظفر کہ بدیگل ذار دہت خذار ابلاغ کا امانت داد

بعقدب علی دازی پیشاور

# مباركباد

مبادک ملست ایران اسلامی حکمرانی مبادک نهضت دو حانیان دوج مسلانی مبادک مبادک مالگرد نشانزدهم آذادی ایران مبادک دهبر اسلامیان طرزجهانبانی مرکز دوحانیان ایران نویا شده باد دهبر اسلامیان ایران نویا شده باد برخمین مرکز در مبات بیر ور دگاد عا لمین فامند ای جاودان ایران نویا شده باد فامند ای جاودان ایران نویا شده باد

عار*ت ج*لالی اسلام آباد

# رباعيات

گهرمست بیورند لا با لی هستم گهر طائه عسالی هستم ایم خیا لی هستم ایم از عسالی هستم ایم ایم خیا لی هست ایم ایم ایم ایم مین میل ای هستم که من حبلالی من حبلالی هستم که من حبلالی هستم که من حبلالی من حبلالی که من که من حبلالی که من که من که من حبلالی که من که من که که من که که من که که

گشتیم چو واقعت زکلیسا وگنشت صحرا همه دریا شدو دریا همه دشت بر ماکم قلسدریم فرقی نکسند قرنی کر نبامده است درمالی کرگزشت

## کتابهایی که برای دانش دریافت شد

۱ - حسین بن منصور حلاج : ڈاکٹر سلطان الطاف علی ۱۶ مارچ ۱۹۹۵ مطبع : نادر آرٹ پریس ، نیا بازار ، لاہور -

۲ - غزل در غزل: (مجموعه شمر) شادان دهلوی، پبلیشر، سید ایند سید، ۲ - تها کرداس بلدنگ ایم ایجناح رود، کراچی -

٣ - عالم رحمت: ( مجموعه نعت ) شادان دهلوي ، ايضا" -

٤ - قدرت مستطیل: ( رباعیات و قطعات کا مجموعه دسمبر ۱۹۹۳) شادان
 دهلوی ایضا" -

٥ - مناقب قربى: ( مجموعه مناقب دسمبر ١٩٩٣) شادان دهلوى: ايضا"-

٦ - ضابطه حيات: مرتبه سيد وجيه الحسن زيدي ايضا" -

۷ - نقیبان کربلا: صفدر حسین ڈوگر ، عالمی مجلس اهل بیت - پاکستان پوسٹ بکس ۱۹۹۳ میل بیت - پاکستان پوسٹ بکس ۱۹۹۳ ، اسلام آباد - سال اشاعت ۱۹۹۳ -

8 - Poet and Hero in the persian book of Kings 1994 by alga M. Davidson cornell University Press Ithaca & London-

۱۰ - شیعه کتب حدیث کی تاریخ تدوین: مولف حجته الاسلام سید حسین تقی، سال اشاعت، ۱۹۹۳ م خراسان بک سینٹر - ۱۲ سنیعه آرکیڈ، بریٹو روڈ، کراچی ۷۶۸۰۰

۱۱ - اوصاف حدیث: از آیته الله سید مرتضی حسین - ناشر زهرا (س) اکادمی پاکستان کراچی - سال اشاعت ۱۹۹۲ -

۱۲ - آسان مسائل از-م - وحیدی - سال اشاعت ۱۹۸۹ دارالثقافت الاسلامیه کراچی، پاکستان-

13 - The Principle of education up bringing by Hazarat Ayatullah Syed Ibne Hasan Najafi, Kharasan book centre, 12 - Sania Arcade Britto Road, Karachi-74800-

١٤ - شان اسلام قبل اسلام: مستحسن زيدى - تاريخ اشاعت ١٩٩١ -

٩-٣، زاهد رود چکلاله، راولیندی کینگ -

۱۵ - سرزمین انقلاب: مصنف سید علی اکبر رضوی، سال اشاعت ۱۹۹۵، قیمت دو سو رویی، اداره ترویج علوم اسلامیه، بی - ۸۱، KDA، ۸۱ - Aکراچی ۷۵۳۵۰ دو سو رویی ۱۹۹۵، ۱- Aکراچی ۱۹۵۰ میدریه کالونی گل ۱۳ - حرف دعا: داکثر اسد اریب، سال اشاعت ۱۹۹۵، حیدریه کالونی گل گشت، ملتان -

### مقالاتی که برای دانش دریافت شد

۱ - ابوالبركات منير لاهوري و مثنوي در صفت بنگاله: دكتر ام سلمي دها كه -

٢ - سفرنامه جام جم هندوستان: سيد اختر حسين كلكته هند-

۳ ـ زبان پشتو و پیوستگیهای آن : دکتر شفقت جهان ختک، تهران ـ

٤ - فكر اقبال و زبان شيرين فارسى : خانم دكتر فرحت ناز، اسلام آباد-

٥ - تنفر شدید اقبال از اسارت و بردگی: محمد شریف چودهری ملتان -

٣ - سنسكرت متون كے فارسى تراجم: محمد انصار الله على گڑھ هند-

٧ - پيام مشرق اور فيض تراجم: صلاح الدين حيدر - ملتأن -

٨ - ماهر افغاني ايک شاعر: رشيد نثار، راوليندي -

٩ - فقيهه أعظم مولانا ابويوسف: مجيب احمد، كوجرانواله-

۱۰ - اردو زبان کی ابتدا: سید شهزاد حیدر، جهنگ -

۱۱ – عشق شور انگیز فخرالدین عراقی و نمودهای متنوع آن در آثار او : دکــتر حسین رزمجو – مشهد، ایران –

۱۲ - شیخ حزین لاهیجی: آقای دکتر نیک نژاد، بنارس هند

۱۳ - دکتر نبی هادی استاد بخش فارسی : سید اختر حسین ، هند

١٤ - همارے استاد محترم: ایک تعارف، سیده تنویر، فاطمه ویدر آباد -

١٥ - علامه عبدالعلى كاكر: ابوالخير زلاند، كوئله -

۱۶ - خواجه محمد شاه بخش عاصی کی فارسی شاعری :دُاکٹر محمد بشیر انور ملتان، اردو-

١٧ - محل آرا: اسلم محمد ، لاهور

18-Mazdakism a missing link : by javed Akhtar, Balochistan



#### كتابها ونشريات تازه

۱ - حسين بن منصور حلاج (اردو): .

رساله ایست مختصر از دکتر سلطان الطاف علی در شرح حال و افکار حلاج در ۷۷ صفحه. مؤلف فهرست ۳۹کتاب حلاج را ذکر کرده است (ص ۵۹ – ۲۰) و گفته است که علی بن عثمان الجلابی مؤلف "کشف المحجوب" می گوید که وی پنجاه کتاب از مؤلفات حلاج را خودش در بغداد و نواحی آن دیده است. (ص ۵۸) مؤلف بعضی اشعار منتخب از دیوان حلاج و ترجمه اردو آن را هم آورده است ( ۲۱ – ۳۳) در پایان روایات مختلف درباره قتل حلاج آورده است و اظهار عقیده کرده است که علت اصلی قتل حلاج سیاسی بودنه مذهبی (ص ۲۸ – اظهار عقیده کرده است که علت اصلی قتل حلاج سیاسی بودنه مذهبی (ص ۸۸ – ۱۹ و از افکار حلاج دفاع کرده است. این کتاب را اکادمی حضرت غلام دستگیر با همکاری ناشاد پبلشرز کویته و لاهور در ۱۶ مارس ۱۹۹۵ منتشر نموده و بهای آن ۲۰ روییه می باشد. این رساله مختصر مطالب سودمندی درباره شرح حال و افکار حلاج دارد و برای کسانی که علاقمند باین موضوع هستند مفید حال و افکار حلاج دارد و برای کسانی که علاقمند باین موضوع هستند مفید است.

#### ۲ - مجله ایرانشناسی (اردو و فارسی):

شماره ۳ مجله ایران شناسی بابت پاییز ۱۳۷۳ / ۱۹۹۶ چاپ و نشر خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور قسمت اردو در ۱۱۲ صفحه شامل هفت مقاله: دانشگاه در ایران از دکتر سید محمد اکرم اکرام و تجلی عشق در شعر رومی از پ. شجیعی ترجمه اردو از دکتر خواجه عبدالحمید یزدانی و آثار و افکار حکیم سبزواری از محمود عنبرانی ترجمه اردو از محمد انور خان ورائچ و زندگی مردم ایران ده هزار سال قبل ، از دکتر عیسی بهنام ، ترجمه اردو از رشید بخاری و دبستان مصوری (نقاشی) ایران از ادگار بلوشه و تلخیص و ترجمه فارسی از جلال ستاری و ترجمه اردو از پروفسور محمد رفیق و ملی شدن نفت فارسی از جلال ستاری و ترجمه و تلخیص اردو از محمد اظهر و قسمت انگلیسی ایران از مصطفی علم ترجمه و تلخیص اردو از محمد اظهر و قسمت انگلیسی شامل ۷۷ صفحه سه مقاله: سرزمین و مردم ایران از دکتر حافظ نیا و آموزش در ایران (قسمت سوم)

#### ٣ - مجله ايرانشناسي (اردو و انگليسي):

شماره کا بابت زمستان ۱۳۷۳ / ۱۹۹۵ (شماره مخصوص سمینار ایران شناسی منعقده ۳۰ / ژانویه ۱۹۹۵ مجله ایرانشناسی است که خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لاهور چاپ و نشر نموده است قسمت اردو مشتملست بر پنج مقاله در ۲۳ صفحه. تصوف در ادب فارسی از دکتر سید محمد اکرم اکرام و مشروطیت از دکتر آفتاب اصغر و کتابخانه های ایران از پروفسور عبد الجبار شاکر و انقلاب اسلامی ایران از پروفسور شیخ نوازش علی و قسمت انگلیسی در ۱۱۳ صفحه بر هشت مقاله: نظام آموزشی ایران از دکتر حافظ نیا و قانون اساسی و حکومت ایران از دکتر حسن عسکری رضوی و نمای ایران و رسانه های غربی، از مغیث الدین و نظام بهداری در جمهوری اسلامی ایران دکتر ارشد الحق عثمانی و سرزمین و ملت ایران (۲) از دکتر حافظ نیا و آموزش در ایران (قسمت عثمانی و و ابونمان (اشتراک) سالیانه آن ۱۱۰ روییه است.

#### ٤ - امت مسلمه و اقبال (انگليسي):

کتاب بسیار مفیدی درباره افکار علامه محمد اقبال لاهوری از محمد شریف چوهدری که اداره تحیقات تاریخ و فرهنگ ملی اسلام آباد در ۱۹۹۶ چاپ و نشر نموده است و شامل ۲ باب و ۳ ضمیمه است. باب اول در جستجو برای اجتماع ایده آلی باب دوم در آغاز و تطور نظریه امت و باب سوم اندیشه اقبال پیرامون انسان و اجتماع باب چهارم در خودی: واحد ساختمان اجتماعی در فلسفه اقبال باب پنجم در روش تغییر و تبدل در اجتماع اسلامی و باب ششم در خلاصه و باب پنجم در روش تغییر و تبدل در اجتماع اسلامی و باب ششم در خلاصه و نتیجه گیری و ضمیمه اول ترجمه انگلیسی میثاق مدینه و ضمیمه دوم فهرست آثار اقبال و ضمیمه سوم فرهنگ کلمات غیر انگلیسی که درین کتاب به کار رفته است، دارد. قاضی (بازنشسته) دکتر جاوید اقبال فرزند دانشمند علامه اقبال طی پیشگفتاری ازین اثر تحقیقی مؤلف ستایش نموده و آنرا یک اضافه پر ارزشی در ذخیره ادبی پیرامون امت مسلمه محسوب داشته است. بهای این کتاب ۲۰۰ دوریه پاکستانی و ۱۸ دلار آمریکائی می باشد. الحق کتابیست بسیار ارزشمند در موضوع اقبال شناسی و برای کسانی که به افکار اقبال علاقمند هستند مطالب بسیار مفید و اطلاعات سودمندی دارد.

#### ٥ - كوه قاف كے اس بار (آنسوى كوه قاف) (اردو):

اولین سفرنامه سید علی اکبر رضوی از صاحبان شرکت های قالی بافی و اولین مؤسس کارخانه قالی بافی در پاکستان است که حاوی سرگذشت مسافرت وی به تاجیکستان و ازبکستان است که پس از استقلال آنها از شوروی صورت گرفت یعنی ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲ آغاز شد و روز ۱۱ اکتبر ۱۹۹۲ بپایان رسید. در مقدمه کتاب به عنوان "ابتدائیه" مؤلف به ضمن سرگذشت مسافرت خود به عراق و زیارت کربلا و نجف و قطعه معروف فارسی در شهادت امام حسین (ع)

منسوب به شیخ اجمیری و شعر بسیار زیبای علامه اقبال بفارسی "در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا " و قطعه شعری به عنوان "مناجات"بـه تعـاون ظـفر جونپوری "بزبان اردو آورده است. در مقدمه کتاب دکتر شکیل نوازش رضیا تاریخ سفرنامه های اردو به عنوان "سفرنامه کا سفر" (سفر سفرنامه) را شرح داده است. سپس متن سفرنامه مؤلف به تاجیکستان و ازبکستان به عنوان "طلوع" (ص ٤١ تا ١٠٦) به زبان ساده و شيرين آمده است و سپس مؤلف بعضى هدايات برای مسافران به آسیای مرکزی ذیل عنوان "زاده راه " و بعضی اطلاعات مختصر درباره کشورهای مشمول سازمان همکاری اقتصاد "اکو" آورده است. در پایان مصاحبه ای بزبان اردو شامل شرح احوال مؤلف که دکتر شکیل نوازش علی از مؤلف بعمل آورده آمده است. ناشر این کتاب اداره ترویج علوم اسلامیه کراچی و بهای آن ۵۰ روپیه پاکستانی می باشد. این سفرنامه دارای مطالب و اطلاعات بسیار مفیدی است درباره کشورهای مسلمان نشین تاجیکستان و ازبکستان که الحق زادگاه دانشمندان بزرگ امثال رودکی و مولوی و فقهای نامدار مانند مرغیتانی وغیره می باشد و مؤلف ضمن سرگذشت مسافرت به بعضی نکات بسیار مفیدی درباره بعضی مراکز تاریخی و فرهنگی و مردان بزرگ این مناطق اشاره کرده است.

#### ٦ - سرزمين انقلاب (اردو):

دومین سفرنامه سید علی اکبر رضوی است که درباره مسافرتی که وی از شهرهای مختلف ایران کرده و بسیاری از افراد برجسته آن سرزمین را ملاقات نموده است. وی روز ۱۵ نوامبر ۱۹۹۳ با هواپیما عازم ایران شد و روز ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ به پاکستان مراجعت نمود. چنانکه درین کتاب شرح داده خانواده وی اصلاً ایرانی است بنابر این علاقه فراوانی به سرزمین و مردم ایران دارد. و چندین بار قبل از انقلاب اسلامی ایران هم به خاک پاک ایران مسافرت کرد و اوضاع آن کشور را قبل و بعد از انقلاب از نزدیک مشاهده و طی این سفرنامه مقایسه نموده است و در مین حال بسیار مطبوع و لطیف است و در موارد مختلف بعضی اطلاعات تاریخی و ادبی را هم اضافه نموده است.

در ابتدای کتاب نظری که آقایان دکتر سبط حسن رضوی و سید هاشم رضا و حکیم محمد سعید و قاضی نصرت و دکتر اسد اریب و حسین انجم و فصاحت حسین سید و امام راشدی درباره مولف و کتاب وی اظهار کرده وضمن ستائیش از مؤلف و کتابش قطعهٔ شعر فارسی که دکتر تسبیحی طی آن تاریخ مسافرت وی را مطابق سالهای مسیحی و هجری قمری و شمسی سروده و شعری بزبان اردو پروفسور ظفر حسین جونپوری ساخته و طی آن از مؤلف و سفرنامهٔ وی ستائش

نموده، ارائه شده است. همچنین در آغاز کتاب دو قطعهٔ شعر در حمد باری تعالی و مناجات از عطار و یک شعر در نعت رسول اکرم رص، از غالب دهلوی و یک قطعه شعر از دکتر محمد اقبال در منقبت و مناجات حضرت علی (ع) و چند عکس از مزارات مقدس و بناهای تاریخی و نمونه های قرآن پاک بخط حضرت علی (ع) وغیره آمده است. سپس مؤلف مطالب مختصری درباره تاریخ و جغرافیای آیران و چند قطعه شعر از آیت الله خمینی (رح) و ترجمه منظوم آن از پروفسور فیضی و بعد ازان سرگذشت مسافرت خود را آورده است. در پایان اسم پانزده کتاب فارسی و انگلیسی آمده است که مؤلف در تألیف این کتاب از آن استفاده نموده است. بهای این کتاب دویست روییه است و اداره ترویج علوم اسلامیه کراچی آن را چاپ و منتشر نموده است.

٧ - شان اسلام قبل (از) اسلام:

در این کتاب آقای مستحسن زیدی آنچه در کتب مذاهب قدیم ، مانند بهودیت و مسیحیت و مذاهب هندو و بده "ما انزل من قبلک" درباره اسلام و پیمنیر اسلام و اهل بیت وی آمده در هفت قسمت (حصه) آورده و از اقتباساتی از کتب مقدس این مذاهب ثابت کرده است که قبل از بعثت رسول اکرم رص) درین کتابها اشاراتی درباره بعثت پیغمبر اسلام رص) و اهل بیت وی آمده است . مؤلف در این راه بسیار زحمت کشیده و مطالبی را از کتب قدیم در موضوع کتاب جمع آوری نموده است و در آغاز کتاب مؤلف ذیل عنوان "یش لفظ" (پیشگفتار) نعت رسول اکرم رص) از حضرت ابوطالب بعربی و ترجمه آن به اردو از پدر مؤلف و منقبت حضرت علی (ع) از علامه اقبال و ترجمه اردو از پدرش و شعر فارسی در منقبت امیر المؤمنین علی (ع) از علامه اقبال که در مجله "مخزن" لاهور شماره ژانویه ۱۹۰۵ و "باقیات اقبال" (ص ۱۹۲ – ۱۹۶۶) بچاپ رسیده و شعری در منقبت حضرت سیده فاطمه (ع) از علامه اقبال و ترجمه آن بزبان اردو آورده منقبت حضرت سیده فاطمه (ع) از علامه اقبال و ترجمه آن بزبان اردو آورده است. کتاب ارزشمندیست برای کسانی که علاقمند به موضوع کتاب هستند. این است. کتاب در سال ۱۹۹۱ جاپ و منتشر شده است. بهای آن ذکر نشده است.

en de la companya de la co

#### ٨ - مجموعه مقالات (اردو و انگليسي)

این کتاب مجموعه مقالاتی است بزبان اردو و انگلیسی در "کنگره افکار و نظریات حضرت امام خمینی (ره)" ارائه و قرأت شد که در ۲۰۵ ژوئن ۱۹۹۶ به اهتمام خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لاهور برگزار شد. قسمت اردو در ۲۲۰ صفحه شامل ترجمه اردو سخنرانی آقای رحیمیان نماینده رهبر در بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سپاس نامه دکتر حافظ نیا مدیر خانه فیرهنگ لاهبور و خطابه آقای حنیف رامےرئیس مجلس ایالتی پنجاب لاهور و مقالاتی درباره ولایت فقیه و دولت اسلامی از سید افضل حیدر و ولایت فقیه و نظریه دولت اسلامي ازامان الله شاديزئي و مقام اجتماعي زن در اسلام از بشير احمد صديقي و اضافه بابی نو در ادب عرفانی ایران از دکتر تنویز کو ثر و مستقبل بینی در افکار امام خمینی از سید حسین عارف نقوی و سیاست دولت از دیدگاه امام خمینی از پروفسور حمید رضا صدیقی و صاحبزاده خورشید احمدگیلانی و امام خمینی و عهد او از دكتر رشيد احمد خان و مستقبل بيني امام خميني از دكتر سيد سبط حسن رضوی و انقلاب اسلامی ایران و دنیای اسلامی از سید سبط حسن ضیغم و امام خمینی و استعمار آمریکائی از دکتر ظهور احمد اظهر و از ملوکیت ایرانی تا انقلاب امام خمینی از دکتر علی مهدی و ولایت فقیه از قمر سهارنپوری و حضرت امام خمینی و وحدت دین و سیاست از دکتر محمد ریاض و تبصوف و امام خمینی جنبه عرفانی و عشقی از منظر نقوی و ایران و جهان اسلام از دکتر سید محمود علی شاه و امام خمینی و ابر قدرتها از سید کو ثر عباس نقوی و عرف ان آگهی گوشه ای از شخصیت امام خمینی از شیخ نوازش علی و امام خمینی و دکتر شریعتی و اقبال از دکتر وحید قریشی و افکار امام خمینی و مستقبل بینی از نصرت علی صدیقی و قسمت انگلیسی در ۱۳ صفحه مشتمل است بر پیام سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس ملی پاکستان و مقالهای درباره بررسی از سیاست خارجی ایران از دکتر احمد الدین حسین استاد بخش علوم سیاسی دانشگاه بهاء الدین زکریا ملتان این کتاب در موقع چاپ بطور دقت تصحیح نشده بنابر این غلطهای چاپی بکثرت بچشم می خورد و اگرچه یک غلط نــامه مفصلی در چهار صفحه در آغاز کتاب آمده اما غیر از آن هم غلطهای چاپی درین کتاب فراوان وجود دارد. بهای این کتاب ۱۲۰ روپیه است.

#### ۹ - ادبی ز اویے (اردو)

این کتاب مجموعه مقالات ادبی و تحقیقی دکتر گوهر نوشاهی که مجلس فروغ تحقیق اسلام آباد در ۲۱۲ صفحه در دسامبر ۱۹۹۳ چاپ و نشر کرده است. این کتاب مشتملست بر چهار قسمت قسمت اول هشت مقاله در نقد ادبی درباره

اسلوب (سبک) و تهذیب (فرهنگ لکهنو و فسانه آزاد و طرز تحقیق دکتر جمیل جالبی و بریشم عود و شعر ظفر اقبال و شماره میر سوز اردوی معلی و فارسی ادب در پاکستان و در میان محبت ها، و قسمت دوم در تحقیق دارای ۲ مقاله درباره قدیم ترین متن قصیده ای از سودا و کلام فگار و مثنوی گنج اسرار و روابط صوفیای سند و پنجاب و ترجمه های اردوی Muhammadan روابط صوفیای سند و پنجاب و ترجمه های اردوی تحقیق اردو و قسمت سوم دارای سهگزارش درباره اردو در قطر و خدمات ده ساله مجلس ترقی ادب و دو سال مقتدره قومی زبان (فرهنگستان ملی اردو) و قسمت چهارم دو مقاله درباره سید عابد علی عابد و سید امتیاز علی تاج است. بهای کتاب صد روپیه است. کتابی است دارای مقالات سودمندی درباره بعضی مطالب ادبی و تحقیقی و بعضی افرادی معروف ادبی مانند استاد مرحوم سید عابد علی عابد و نمایشنامه نگار و داستان نویس مرحوم سید امتیاز علی تاج و من حیث المجموع برای علاقمندان ادب و تحقیق جالب و مفید است.

۱۰ - اردو زبان کی مختصر ترین تاریخ (اردو)
این کتاب را دکتر سلیم اختر تألیف و مقتدره قومی زبان (فرهنگستان زبان ملی)
اسلام آباد در ۲۳۲ صفحه در ۱۹۹۵ چاپ و نشر نموده است این مشتملت بر ۸
باب که مؤلف طی آن درباره آغاز زبان اردو و نهضت های اصلاحی و خط و
فرهنگ نویسی و دستور نویسی و تراجم راصطلاحات سازی بزبان اردو به شرح و
بحث پرداخته است و ازین لحاظ برای کسانی که علاقمند به تاریخ زبان اردو و
مطالب مربوط به این زبان هستند ، مطالبی مفید و پر ارزش دارد. بهای این کتاب
مطالب مربوط به این زبان هستند ، مطالبی مفید و پر ارزش دارد. بهای این کتاب
۱۳ روپیه پاکستانی است. ترتیب فنی و علمی این کتاب را دکتر گوهر نوشاهی با
دقت تمام انجام داده است.

دکتر سید علی رضا نقوی

## اخبارفوهنگی

#### گــزارشــی از اجـلاس برنـامه ریـزی کـنگرهٔ بین المـللی مطالعات ایرانی:

اجلاس برنامه ریزی کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه ۱۳۷۳ (برابر با ۱۱ و ۱۲ مارس ۱۹۹۵ م) در تهران برگزار شد. هدف از برگزاری اجلاس یاد شده ایجاد و تقویت حلقه ارتباط بین ایران شناسان داخلی و خارجی بوده است. این اجلاس به نام برنامه ریزی و برای تعیین زمان، مکان، موضوعات و نحوهٔ برگزاری کنگرههای بین المللی مطالعات ایرانی آینده تشکیل گردید.

پیش از برگزاری این اجلاس سؤالات متعددی در جلسات مربوط به برگزاری اجلاس برنامه ریزی شکل گرفته بود. ضروت تشکیل کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی تا چه اندازه می تواند مورد توجه باشد ؟ در دوران حاضر، کدام یک از موضوعات مطالعات ایرانی بیشتر توجه ایران شناسان داخلی و خارجی را به خود جلب می کند ؟ دورهٔ ایران باستان تا چه اندازه می تواند در مطالعات ایرانی به عنوان یک بحث تخصصی مطرح باشد ؟ جلب متخصصان ادوار تاریخی مطالعات ایرانی و نحوهٔ ارتباط با آنها و دریافت نظریات آنانِ چگونه می تواند امکان پذیر باشد ؟ محدودیتهای موجود در برگزاری و دعوت از ایران شناسان کدامند ؟

با در نظر گرفتن مسائل یاد شده و با تأیید مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران ، اجلاس برنامه ریزی کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی با شرکت، اساتید ایران شناس ایرانی و اساتید ایران شناس کشورهای : آذربایجان ، آلمان ، آمریکا، ارمنستان، ازبکستان، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان ، ترکیه ، چک ، چین ، ژاپن ، سوئد ، فرانسه ، قرقیزستان ، کانادا ، لهستان ، هلند و هند تشکیل گردید. (فهرست اسامی شرکت کنندگان به پیوست موجود است.) تنوع کشورها ، به دلیل توجه به حضور ایران شناسان از کشورهای شرقی و غربی و تبادل نظرات آنان با یکدیگر و با ایران شناسان ایرانی بوده است تا این که عاملی جهت آشنایی و ارتباط ایران شناسان سراسر گیتی باشد. ایران شناسان از بین شخصیتهای کلیدی حوزه های مطالعات ایرانی داخل و ایران شناسان از بین شخصیتهای کلیدی حوزه های مطالعات ایرانی داخل و خارج کشور برگزیده شدند. ایران شناسان شرکت کنندهٔ در این اجلاس شامل خارج کشور برگزیده شدند. ایران شناسان شرکت کنندهٔ در این اجلاس شامل اساتید مجرب و کهنه کار و نیز اساتید جوانتر ، در عین حال از لحاظ علمی توانا ،

بوده اند. به این ترتیب ، برنامه ریزان دبیرخانه کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی ضرورت استفاده از نظرات اندیشمندان جوان حوزه های مطالعات ایرانی را در کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی ملحوظ داشتند.

اجلاس برنامه ریزی کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی همان گونه که انتظار می رفت ، زمینهٔ خوبی را جهت ارتباط اساتید ایران شناس و آشنایی با حوزهٔ فعالیت کشورها در باب موضوع مطالعات ایرانی فراهم آورد. برنامه های جنبی اجلاس نظیر موسیقی و نیزگردش ۱، شهر و مسافرت به شهرهای شیراز ، اصفهان و رامسر با توجه به تفاهم و حسن نیت حاکم بر جمع ، باعث گردید که روابط ایران شناسان با یکدیگر از طریق بازدید از حوزهٔ مطالعهٔ مشترک خود تقویت گردد.

در طی اجلاس و در پی بعثهای مختلف ، تصویب نامه ای تهیه گردید که در آن نظرات اکثریت اعضای شرکت کننده لحاظ شده است. در این تصویب نامه که به امضای شرکت کنندگان داخلی و خارجی اجلاس رسید مقرر شد نخستین کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی حدوداً دو سال دیگر و در ایران برگزار گردد و کنگره های بعدی نیز به فاصلهٔ هر سه الی چهار سال در یکی از کشورهای داوطلب برگزاری کنگره برقرار گردد. این تصویب نامه در هفت بند به تصویب و امضای اعضای شرکت کننده در اجلاس که از آنها در تصویب نامه به عنوان اعضای مؤسس نام برده شده رسید. (متن تصویر تصویب نامه به پیوست موجود است.)

شایان ذکر است نمایندگان کشورهای ترکیه ، چین و هند از جمله کشورهایی بو دند که آمادگی خود را برای برگزاری کنگره های بین المللی مطالعات ایرانی آینده اعلام کردند.

عنوان نخستین کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی بنا بر نظرات اکثریت غالب شرکت کنندگان "ایران و تمدن جهانی" خواهد بود. جزئیات و تفاصیل مربوط به نحوهٔ پذیرش مقالات و تشکیل کمیسیونهای فرعی، تاریخ دقیق برگزاری کنگره های آینده ، تصویب پیش نویس اساسنامهٔ کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی ، تدوین سیاستهای مالی به منظور تسهیل شرکت ایران شناسان در کنگره ها و مسائل دیگر بر عهدهٔ هیئت علمی کنگره خواهد بود. ترکیب هیئت علمی کنگره شامل پنج تن از اساتید ایران شناس ایرانی و پنج تن از اساتید ایران شناس خارجی خواهد بود و مشاورین ایران شناس داخلی و خارجی نیز در موارد لازم مساعدتهای مورد نیاز را به هیئت علمی خواهند نمود.

باتوجه به این که اجلاس برنامه ریزی کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی از سوی دبیرخانه کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی مستقر در مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی برگزار شد، این مرکز مسئول ادامهٔ فعالیتهای مربوط به هماهنگی و پیگیریهای لازم جهت تشکیل هیئت علمی دائمی و کارهای مربوط به برگزاری اولین کنگرهٔ بین المللی مطالعات ایرانی و برقراری ارتباطات بعدی با ایران شناسان داخلی و خارجی گردید.

تصویب نامه اجلاس برنامه ریزی کنگره بین المللی مطالعات ایرانی:

در اجلاس متشکل از ایران شناسان کشورهای جهان که در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه ۱۳۷۳ (برابر با ۱۱ و ۱۲ مارس ۱۹۹۵م)، با حضور بیش از ۶۰ نفر از شخصیت های فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۳۰ نفر میهمان از سایر کشورها در تهران برگزار گردید، این تصمیمات اتخاذ شد.

۱ - شرکت کنندگان در اجلاس ۱۱ و ۱۲ مارس ۱۹۹۵ اعضای مؤسس اولین کنگره بین المللی مطالعات ایرانی خواهند بود.

۲ - شرکت کنندگان تصویب نمو دند کنگره ای تحت عنوان:

## "كنگره بين المللي مطالعات ايراني":

هر سه تا چهار سال یک بار برگزار گردد که مکان برگزاری اولین اجلاس آن در جمهوری اسلامی ایران و در دو سال آینده خواهد بود.

۳ - برای مدیریت علمی کنگره هیئت علمی متشکل از ایران شناسان برجسته، متخصصان مطالعات ایرانی و به انتخاب اعضای شرکت کننده، تعیین خواهدگردید. این هیئت مسئولیت تعیین موضوعات ، زمان و مکان دقیق اجلاس اول را به عهده خواهد داشت.

عدیریت اجرایی کنگره اول بعهدهٔ دبیرخانهٔ اجلاس برنامه ریزی خواهد بود. مدیریت اجرایی کنگره های بعدی بعهده کشور برگزار کننده آن می باشد.
 اعضاء مؤسس کنگره پس از بازگشت به کشور خویش همکاری های لازم را در برقراری ارتباطات بین هیئت علمی دبیرخانه و ایران شناسان و مراکز ایران شناسی کشورشان بعمل خواهند آورد.

۲ - متن دائم اساسنامه کنگره بین المللی مطالعات ایرانی از سوی دبیرخانه
 کنگره اول تهیه و پس از مشورت با ایرانشناسان کشورهای مختلف به تصویب
 اولین کنگره ایرانشناسان خواهد رسید.

۷ - این تصویب نامه در هفت بند به تصویب اعضای مؤسس کنگره بین
 المللی مطالعات ایرانی رسید .

# مراسم توديع

روزیک شنبه مورخ ۷٤/٤/٤ مراسم تودیع دانشجویان بخش زبان فارسی ، در محل خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مولتان دایر گردید. پس از قرائت قرآن، یکی از دانشجویان بنام خانم نرجس نقوی ضمن اظهار تشکر از زحمات خانه فرهنگ، گفتند

خانه فرهنگ ایران در مولتان، با اقدامات لازم جهت دایر نمودن بخش فارسی (فوق لیسانس) یک نیاز مهم علمی راتا مین کرد. سپس خانم دکتر ممتاز غفور رئیس دانشکده دولتی بانوان و استاد معروف زبان فارسی ، دکتر محمد بشیر انور استاد زبان فارسی، هر یک به تفصیل و درخصوص همکاریهای دیرینه فرهنگی میان ایران و با کستان و نقش زبان فارسی درمیان دو ملت با یک فرهنگ مشترک مطالبی را ایراد نمو دند.

در خاتمه سرپرست خانه فرهنگ از کلیه دانشجویان و اساتید جهت همکاری و برپایی و هدایت کلاسهای فارسی تقدیر و تشکر نمو دند و اظهار امیدواری نمو د که در زمینه اعزام دانشجویان ممتاز به ایران جهت کسب مدرک دکتری اقدام لازم به عمل آید.

پس از اختتام برنامه از کلیه مهمانان پذیرائی مختصر به عمل آمد.

#### ملاحظات:

در سال ۱۳۶۹ تا کنون کلاسهای فارسی فوق لیسانس (سال اول و دوم) با همکاری دانشگاه بهاءالدین زکریا شهر مولتان در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مولتان دایر گردیده که پس از امتحانات مدرک فوق لیسانس از سوی دانشگاه به دانشجویان داده می شود.

## سیمینار بین المللی دربارهٔ "شعر فارسی" در لندن بمناسبت سالگرد وفات آقا صادق پارسیگوی معروف پاکستان ۱۹۷۷ - یکم ژوئیه ۱۹۷۷

سیمینار بزرگی درباره شعر فارسی در لندن بمناسبت هیجدهمین سالگرد و فات شادروان آقا صادق شاعر معروف فارسی و اردو و پنجابی به اهتمام مؤسسه هنر و ادبیات جهان سوم به نظارت دکتر نوید حسن پسر ارشد آقا صادق روز اول ژوئیه ۱۹۹۵ م در تالار لندن کامدن سنتر برگزار گردید.

ادیبان و شاعران که از پاکستان دعوت خصوصی داشتند عبارت بودند از دکتر سید سبط حسن رضوی نویسندهٔ تذکره معروف فارسی گویان معاصر پاکستان و آقای احمد فراز شاعر معروف و رئیس بنیاد ملی نشر کتاب و آقای حسن رضوی و آقای مشکور حسین یاد منتقد معروف و دکتر مظفر عباس و دکتر سعید و دکتر اصغر ندیم ملک که در این سمینار شرکت کردند.

شاعران و ادیبانیکه از نقاط مختلف بریتانیا شرکت کردند ، عبارت بودند از خانم نور جهان نوری و خانم پاکیزه بیگ و خانم پروین میرزا و آقای عاشور کاظمی شاعر معروف انگلستان و آقای کیانوش و دکتر مختار الدین احمد و دکتر اعظم امروهوی و آقای باقر نقوی و آقای اکبر حیدرآبادی و آقای صفی حسن و خانم شبانه انجم. اندیشمندان و پژوهشگران چندین مقاله تحقیقی بعنوان سبک خانم شبانه انجم فارسی گویان معاصر پاکستان، آقا صادق و اقبال، سبک غزل و پاکستانی در شعر فارسی گویان معاصر پاکستان، آقا صادق و اقبال، سبک غزل و فن موسیقی و کتاب جو هر عروض و شعرهای ضد استعمار و عشق رسول (ص) و آل رسول ، و افکار انقلابی آقا صادق، در این سمینار ارائه شد. در پایان دیوان فارسی چاپ اخیر بعنوان "قند فارسی" به مهمانان گرامی اهداء گردید.

آثار آقا صادق بالغ بر ٢٥ كتاب به نظم و نثر مى باشد كد چندين بار به چاپ رسيده است. غزل وى از موضوعات مختلف مشحون است مانند عواطف و احساسات عشق ، تصوف ، عرفان ، فلسفه و اخلاق و بدون اغراق مى توان گفت كه وى غزلسراى تواناى اين عصر بوده است. غزل را در تتبع استادان پيشين سروده است مانند حافظ و سعدى و گاه گاه از شيوهٔ نظيرى و ظهورى هم پيروى كرده است. كلام صادق از حيث محاسن معنوى و محاكات صوتى و صنايع لفظى هم بسيار جالب است وى پيشتر قطعات و منظومات سروده است و قدرت كلام وقوت انسجام در اين منظومات هو يداست.

محفل تجليل براي آقاي حسنين كاظمى شاد شاعر ذواللسانين اسلام آباد

محفلی برای تجلیل و تقدیر از خدمات شعر و ادب آقای شاد کاظمی به اهتمام بزم جام ادب بروز شنبه دوم سپتامبر ۱۹۹۵ م در تالار مرکز ملی پاکستان اسلام آباد بریاست دکتر سید سبط حسن رضوی رئیس انجمن فارسی برگزار گردید که در آن عدّه کثیری از شاعران و ادبیان این ناحیه از قبیل آقای شوکت واسطی سید ظهیر زیدی و انجم خلیق فردوس عالم و مقصود جعفری و نیسان اکبرآبادی و علمدار سید شرکت کردند.

آقای حسنین کاظمی شاد کوششهای بسیار برای احیای شعر فارسی در این دیار کردهاند و به هر دو زبان فارسی و اردو و شعر سروده چندین مجموعه کلآم را به طبع رسانیدهاند از قبیل "چنگ عشق" که اثر پرفروغ او دارای بیان شیرین و دلیذیر فارسی است اخلاق عالی و شیوه های شرقی وی در گفتار و کردارش پدیدار است.

از اشعار وی میتوان شاخ گلی چند فراچید که ادب پژوهان را ارمغان باشد و فارسی زبانان راگل بدامان

> هر چیز وقف عشق شد و صبرمانده بود آن سوز عشق و شور محبت که داشتیم کالای عشق اینقدر ارزان نبود شاد

آنهم بیک تسبسم جانان فروختیم در اصفهان و مشهد و تهران فروختیم صد آرزو به جنبش مژگان فروختیم

> بیرون چه کنی از جمن خویش جو خارم عشق است و هزاران غم و اندوه و مصیبت از شاد حسرین قسهر مکن ای بت طناز

گسازار مسحبت گسل بسی خسار نسدارد بیمسار مسحبت دگسر آزار نسدارد بسی جساره بسجی مسهر و و نسا کسارندارد

بعضی از آثار حسنین کاظمی بقرار زیر می باشد

۱ - چنگ عشق

۲ - چشم کمخواب

۳ - توشه

٤ - كربلا - دشت خون .

مجموعه غزلیات فارسی مجموعه غزلیات اردو مجموعه منظومات نشر اردو

the second of th

جلسهٔ معارفه رایزن فرهنگی جدید

روز دوشنبه ۱۳/ شهریور ۱۳۷۶ مطابق ۶ / سپتامبر ۱۹۹۵ جـلسه معـارفه جناب آقای علی ذوعلم رایزن فرهنگی جدید جمهوری اسلامی ایران در هـتل هالیدی ان اسلام آباد به اهتمام انجمن دوستی ایران و پاکستان بریاست جناب آقای مهدی آخوندزاده سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با شرکت عدهای از دانشمندان و نویسندگان و شخصیت های ممتاز فرهنگی پاکستان و نمایندگان فرهنگی سایر کشورها در پاکستان تشکیل شد. آقای ذوعلم فارغ التحصيل دانشگاههاي اصفهان و تهران و حوزه علميه قم و متخصص علوم اسلامی و برنامه ریزی هستند و قبل از مأموریت جدید ایشان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آمور آموزش و برنامه ریزی بودند. آقای مرتضی پویا رهبر حزب جهاد و صاحب امتياز روزنامه "مسلم" اظهار فرمودند كه زبان فارسى بصورت زبان مستضعفین درآمده است پاکستان و ایران که همیشه نزدیک ترین روابط دوستانه داشته هیچوقت به هیچ کشور همسایه تجاوز نکرده و نخواه.ند کرد. ایشان تأکید فرمودند که زبان فارسی باید احترام و مقام خود را در میان مستضعفین حفظ کند. ضمن تشکر از حضار و بانیان جلسه درباره آقای ذوعلم سابقه طولانی مناسبات دوستانه ایران و پاکستان و نزدیکی افکار بلند علامه اقبال لاهوري و قائداعظم محمد على جناح مؤسس پاكستان و با آرمانهاى انقلاب اسلامی ایران صحبت کردند. در پایان جناب آقای سفیر کبیر اظهار امیدواری کردند که آقای ذوعلم از موقعیت استفاده کرده تلاش و کوشش های جدی برای تحکیم بیشتر روابط فرهنگی بین دو کشور برادر و همسایه بعمل آورند. ایشان به فعالیتهای بانوان و شرکت ۳۰ نفر از بانوان ایران در کنفرانس زنان در بیجنگ چین اشاره فرموده تأکید فرمودندکه کشورهای اسلامی باید بیش از پیش ازین نیروی عظیم زنان استفاده کنند. در پایان جملسه از حضار محترم پذیرائی بعمل آمد.

جلسه تودیع سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان:

روز سه شنبه ۲۱/شهریور ۱۳۷۶ برابر با ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۵ جلسه تودیع و تجلیل از آقای محمد اسعدی سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان اسلام آباد در محل مرکز با شرکت جناب آقای مهدی آخوندزاده سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان وعدهای از استادن دانشگاههای پاکستان و دانشمندان و شعراء و نویسندگان معروف این کشور از جمله دکتر رحیم بخش شاهین رئیس بخش اقبال شناسی دانشگاه آزاد علامه اقبال و خانم شگفته موسوی رئیس بخش فارسی و دکتر مهرنور محمد مؤسسه زبانهای نوین و دکتر علیرضا نقوی بخش فارسی دانشگاه بین الملل اسلامی اسلام آباد و آقای جان

عالم رئيس بخش اردو و فارسى دانشكده دولتى پسرانه اسلام آباد و سيد مرتضى موسوى مديركل مراكز ملى باكستان و خانم محموده هاشمي رئيس بخش برنامه هائي برون مرزى راديو پاكستان و دكتر عارف نوشاهي محقق فارسي تشكيل شد. از میان هیئت استادان دانشگاه پنجاب لاهور آقیایان دکتر ظهور اظهر رئیس دانشکده خاورشناسی و دکتر آفتاب اصغر استاد فارسی دانشکده خاورشناسی و همچنین دکتر سید سبط حسن رضوی رئیس انجمن فارسی اسلام آباد و آقای مقصود جعفری استاد انگلیسی و شاعر فارسی و دکتر محمد صدیق مشاور رئیس دانشگاه آزاد علامه اقبال و دکتر گوهر نوشاهی معاون فرهنگستان پاکستـــان و خانم دکتر فرحت ناز استاد فارسی دانشکده دولتی دخترانه اسلام آباد و رئیس بخش بانوان انجمن فارسي اسلام آباد از خدمات آقاي اسعدي و مركز تحقيقات فارسی سخن راندند و آقایان حسنین کاظمی و سلمان رضوی و دکتر محمد حسین تسیحی شعرای ممتاز فارسی بصورت شعر خدمات سرپرست مرکز را مورد ستایش قراردادند. آقای اسعدی در ضمن نطق خود به خاطرات شیرین دوران اقامت خود در پاکستان اشاره و از همکاری دوستان و محققان پاکستانی اظهار تشکر کردند. آقای ذوعلم را بزن فرهنگی جدید جمهوری اسلامی ایران طی سخنرانی خود اهداف مرکز تحقیقات فارسی را شرح داده به لزوم تشیید مناسبات فرهنگی بین دو کشور برادر و همکیش ایران و پاکستان تأکید کردند . در پایان آقای سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایتران از قندمت روابط دوستانه دو منلت و اشتراک منافع ایران و پاکستان و اهمیت فارسی درین سامان بویژه پس از استقلال ایالتهای مسلمان نشین آسیای مرکزی مفصل صحبت کندند. سپس با صرف شام این جلسه تودیغ به پایان رسید.

مصاحبه مطبوعاتي انجمن فارسى ياكستان

روز چهارشنبه ۲۲/ شهربور ۱۳۷۶ برابر با ۱۳ / سپتامبر ۱۹۹۵ ساعت جهاد بعد از ظهر مصاحبه ای مطبوعاتی به اهتمام انجمن فارسی پاکستان با شرکت آقایان دکتر سید سبط حسن رضوی رئیس انجمن و دکتر ظهور احمد اظهر رئیس دانشکده خاورشناسی لاهور، دکتر ظهور الدین احمد و دکتر آفتاب اصغر و آقای نوازش علی استادان بخش فارسی دانشکده خاورشناسی و دکتر علیرضا نقوی استاد فارسی و دکتر محمد صدیق شبلی مشاور رئیس دانشگاه آزاد علامه اقبال تشکیل شد. تعداد زیادی از روزنامه نویسان و نمایندگان خبرگزاریها درین مصاحبه حضور داشتند. پس از قرأت آیاتی از قرآن مجید آقای دکتر ظهور اظهر درباره وضعیت کنونی زبان فارسی در مؤسسات آموزشی پاکستان و اهمیت آن نظرات خود را ارائه دادند. سپس دکتر آفتاب اصغر درباره همین موضوع اظهار

نظر فرمو دند. سپس اساتید محترم به پرسشهای روزنامه نویسان و نمایندگان خبرگزاریها پاسخ دادند و یادداشتهایی درباره موضوع کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی و اردو بین نمایندگان مطبوعات توزیع گردید. در پایان پذیرایی شرکت کنندگان این کنفرانس بعمل آمد.

#### تأسیس انجمن فارسی در بلتستان

بلتستان دارای سابقهٔ تاریخی و فرهنگی درخشانی است که پس از ورود اسلام توسط عرفا و علمای ایرانی مخصوصاً میر سید علی همدانی، تحت تأثیر فرهنگ غنی اسلام و ایران قرار گرفت به طوری که امروزه بلتستان به ایران کو چک شهرت دارد و مردم آن از طرفداران صمیمی انقلاب اسلامی و فارسی دان هستند. در طول قرنها که دهها شاعر فارسیگو و نویسندگان چیره دست از این مرز و بوم برخاستند و خدمات بزرگی به زبان و ادبیات فارسی نمو دند و اکنون نیز مشغول فعالیت هستند.

ادباء و اساتید این دیار بتاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۷۶ هـش (۱۹ اوت ۱۹۹۵م) جلسه ای در شهر سکردو برگزار کردند و طی آن انجمن فارسی بلتستان تأسیس گردید. اهداف این انجمن گسترش زبان فارسی در مراکز آموزشی، تشکیل کلاسهای فارسی آموزی، جاپ و نشر آثار شعراء و نویسندگان بومی ، تشکیل گردهمائیها، برگزاری مناسبتهای مهم و ایامالله می باشد. مسئولین برجستهٔ انجمن از قرار ذیل می باشند:

- ۱ بنیانگذار و مسئول ارتباطات عمومی: سید محمد رضوی بلتستانی ، نویسنده و فارسی دان.
- ۲ رئیس انجمن: پروفیسور سید فاضل شاه زیدی رئیس بخش فارسی، دانشکدهٔ دولتی سکردو.
- ٣-دبيركل: پروفيسور حشمت على كمال الهامي، استاد دانشكده و شاعر فارسى



وفبات

### درگذشت یک ادیب سخنور

ادیب محقق و سخنور معروف و روز نامه نگار سرشناس الحاج سرفراز حسین خان جعفری متخلص به تحسین روز سه شنبه شانزدهم ماه مه ۱۹۹۵ برابر با ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۶ بسن ۸۷ سالگی در راولپندی فوت کرد.

مرحوم تحسین جعفری در ۲ ژانویه ۱۹۰۸ در دهکده منگنار در کشمیر نزدیک پونچه بدنیا آمد. وی سردبیر روزنامه های هفتگی "کشمیر" و "آزاد کشمیر" بود و مقاله های وی در روزنامه ها و مجلات معروف کشور از جمله مجله وحدت اسلامی انتشار می یافت. از مؤلفات وی به نثر و نظم اردو "سرمایه نجات" و بهتر پیاسے(هفتاد و دو نفر تشنه) و مسلک شبیر و اقبال و سچی کهانیان (قصه های راست) و معاون ریاضی (کتابی در ریاضی) ، جغرافیای پونچه سفینه نجات ، جنت سوزان ، سُچےموتی (گوهرهای اصیل) و چراغ مصطفوی منتشر و بعضی از کتابهای وی هنوز انتشار نیافته است. کتاب وی به نام "پوشه تهئر" بزبان کشمیری جزو کتابهای درسی بخش کشمیر شناسی در دانشگاه پنجاب می باشد. وی پنج پسر به نام آقایان نثار جعفری و سرگرد (بازنشسته) رفیق جعفری (شاعر و ادیب و خطیب) و مقصو د جعفری (استاد زبان انگلیسی و شاعر اردو و انگلیسی و فارسی و مشاور نخست و زیر کشمیر آزاد) و شفیق جعفری و انوار حسین جعفری که همه ادیب و سخنور هستند و یک دختر دارد.

اداره دانش از پروفسور مقصود جعفری و سایر بازماندگان مرحوم تحسین تسلیت نموده، خواستار آمرزش و تعالی میراتب و درجات مرحوم از درگاه خداوند متعال می باشد.

شعری که آقای دکتر محمد حسین تسبیحی در رثای مرحوم سرودهاند، جداگانه در همین شماره منتشر می گردد.

مردده : دكتر محد حيين بيي (ريا)

متحسين ثامير

در دار درگذشت الحاج مرفرانسین خان تحسب پن جعفری دحمة الله علیه رحمة واسعة

دارد توای ناله و زاری ازین "رها"

that the first of the second second second

گریان و عزده همه یاران باوفا از رفتن ادب و سخندان خوسش نوا آه و در یخ و درد که رفت از بیان ما شخسین جعفری گل یاران با صف مرگ پدر زده به دلش زخم جان گزا اینگویه از سخنور افسرده بیسنوا پیوسته در طریق مجبست دده عصا تاریخ بهجری آمده از در گرحت دا تاریخ بهجری آمده از در گرحت دا یعنی که گوش جان همه دارد از وصدا یا رب نصیب حضرت شخیین ما نما یا رب نصیب حضرت شخیین ما نما و یا دان جعفری

تحسین حجفری چوبرفت از جهان ما گشته نزان ، گل و گلزار و گلستان تحسین جفری که دلش زنده بودونوش مثیرین زبان و نوحه گرو مرشید نگار مقصود جعفری که بود بور آن بزرگ آریخ فوت او به حرو ف جمسل بود "مخسین جعفری همه با سالک طریق" "مهرع و حج آبینز السیمار جعفری" "مخسین جعفری همه با سالک طریق" "مهرع و حج آبینز السیمار جعفری" "مخسین جعفری مردولت مثام بیک" همواده جان و دل طلبد با د دفته را جنات عدن و دوحهٔ طویل وجوی تثیر جنات عدن و دوحهٔ طویل وجوی تثیر بیمانگر محبت بیمانگر محبت



اگست۱۹۹۵ء

محلس المصنفة مجار المرعار المعالم المعارب الم

عتب ضيار الدين اضلامي

الصنفين على اليدى أعم لده



اسلامي تعليمات واقدار كاجريده









ווישט (תואט) שרבר לו אווים לו אווים

تمدیرمستون وانزیکٹر چزل مانہ فرمنگ جمہوری اسلامی ایران - لاہور

> یت دین بروند سرطه پر احردست دیقی در نظر مجلس مشاورت ساساسه ش - ۱۹۹۳

# مبرتقي مبراوران كي فارسي شاعري

میر محمد تقی میرخلف ارشد میر محمد علی متقی کا شرفائے اکبرآباد (آگرہ) میں شمار ہوتا تھا سراج علی خان آرزوجو زبان فارس کے معتبراور مسلم الثبوت محقق تھے نے "گزار ابراہی " میں لکھا ہے کہ میر کا ان سے دور کارشتہ تھا اور عوام میں خان آرزو کے بھانج مشہور تھے ۔ چونکہ خان آرزو کی ہمشیرہ میر کی سو تیلی ہاں تھیں ۔(۱)

میر کی ولادت ۱۳۵۵ھ اور وفات ۱۳۳۵ھ یا ۱۳۲۵ھ بمطابق ۴۰۸ء ہوئی (۲) میر کا قد میانہ لاعز اندام ، گندمی رنگ تھا۔ ہر کام متانت اور آہستگی سے کرتے تھے ، بات بہت کم اور آہستہ آداز میں نرمی کے ساتھ ، ضعیفی نے ان صفتوں کو اور بھی قوی کر دیا تھا۔

میر کی عمرا بھی ااسال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی صوفیانہ ریاضتوں کا ذکر میرنے اِپیٰ آپ بیتی (۳) میں کیاہے، میرکے منہ بولے چپاامان اللہ درویش جو کہ میر کے والد کے حکری دوست تھے بھی رحلت کر گئے جنکا میر کو بے حد رنج تھا ، بچپن کے ان واقعات نے ان کے ذہن پر رہے والم کے دیریا نقوش ثبت کئے جن سے ان کی شاعری حدر درجہ متآثر ہوئی ، والد کی وفات کے بعد ان کے سوشلے بھائی محمد حسین نے بھی ان کے سرپر دست شفقت بنه رکھا ، چنانچه عمرااسال اور بقول آسی و شاہ سلیمان ۱۶ یا ۱۶سال کی تھی جب میربڑی کسمیرس کے عالم میں بسیلسلہ معاش ۱۷۳ ھے اواخر میں دہلی منتقل ہوئے (۴) دہلی میں نواب صمصام الدولہ رئیس دہلی نے جو میرے والدے قریبی دوست تھے اپنی سرکار سے الکی روپیہ روز سنہ مقرر کر دیا، مگر نواب صمصام بھی نادر شاہ کی جنگ میں مارے گئے تو میر کا روز سنیہ بند ہو گیا اس کے بعد میرا کمرآباد دالیں آگئے مگر اس مرتبہ یہاں آکر اور زیادہ پرلیشان ہوئے اور پھر دوسری بار دہلی آگئے (۵) اس بار اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزوکے پاس ٹھہر کر تحصیل علم کیلئے کوشاں ہوئے۔اس امر میں اختلاف ہے کہ خان آرزومبرکے استاد تھے، میرنے ایک جگہہ اسکااعتراف کیاہے،(۷) مگر دوسری جگہہ اس امر پر خاموش رہے (۸) اور لکھا ہے کہ انہوں نے دہلی میں میر جعفر عظیم آبادی اور امروہہ کے میر سعادت علی سے تعلیم حاصل کی ، بہرحال قرین قیاس بیہ ہے کہ نیان آرزونے جو اس زمانے \_\_\_\_\_\_ کے ادبا اور شعراء کے مرجع تھے میر کو کچھ نہ کچھ فیض ضرور پہنچا یا ہو گا ، میر محمد حسین ا کبر

آبادی نے بھی اسکی تائید کی ہے(۹)

زندگی کے ناگفتہ بہ حالات کی وجہ سے مرپر جنون کی کیفیت طاری ہو گئ تھی جسکی شدت علاج و معالجہ سے دور تو ہو گئ مگر ان تلخ تجربات نے ذہن پر مستقل اور دیر پااٹرات چھوڑے ۔ (۱۰) میر بھی اہل کمال لوگوں کی طرح مفلوک الحال رہے۔ میر کو اپنے آگے کسی کی بلندی بختی نہ تھی، اپن تنک مزاجی کے سبب میر بتام زندگی راحت وآرام سے محروم رہ کی بلندی بختی نہ تھی، اپن تنک مزاجی کے سبب میر بتام زندگی راحت وآرام سے محروم رہ اس پر بھی لپنے حال پر فخر کرتے تھے، اگر چہ دہلی میں شاہ عالم کے در بار اور شرفا کی محافل میں میر کی بڑی عزت کی جاتی تھی اور ان کے جو ہر کمال اور نیکی اطوار کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے تھے، مگر اپنی مفلوکیت کی بنا پر میر نے ۱۹۹۱ ھ میں دہلی کو خیر باد کہا اور لکھنؤ کی ساتھ شرکی رواند ہوگئے، رواند ہوگئے، رواند ہوگئے، رواند ہوگئے، رواند ہوگئے، راست میں اس نے میرسے گفتگو کی تو میر نے اسکو الیسا کرنے سے یوں کہہ کر منع کیا کہ صاحب میری زبان کو خراب نہ فرمائیں۔

میرنے لکھنو پہنے کر ایک سرائے میں قیام کیا، وہاں معلوم ہوا کہ ایک مشاعرہ ہے،
میر عزل لکھ کر مشاعرے میں شریک ہوئے، میر کی وضع قطع پرانی ، کھڑ کی دار پگڑی ، بچاس
گر کا جامع ، ایک پوراتھان پتو لئے کا کمر میں بندھا ، ایک رومال سنہری پیڑی دار جوتی جسکی
میں آویزاں ، مشروح کا پاجامہ جس کے عرض کے پائچے ، ناگ بیعنی انی دار جوتی جسکی
پڑدبالشت اونچی نوک ، کمر میں ایک طرف تلوار دوسری طرف کٹار اور ہاتھ میں جریب ، عزض
کہ جب محفل مشاعرے میں داخل ہوئے تو شہر لکھنو کے نئے انداز ، نئی تراشیں ، بائکے ،
میر کو دیکھکر سب ہنسنے لگے ، یہ عزیب الوطن ، زمانے کے ہاتھ شکستہ ،
بہت دل تنگ ہوئے اور بجیب مایوسی کے عالم میں ایک سمت بنٹھ گئے ۔ جب شمع میر کے
مبات دل تنگ ہوئے اور بجیب مایوسی کے عالم میں ایک سمت بنٹھ گئے ۔ جب شمع میر کے
مبات دل تنگ ہوئے اور بجیب مایوسی کے عالم میں ایک سمت بنٹھ گئے ۔ جب شمع میر کے
مبات دل تنگ ہوئے اور بھی ایک مال میں شامل کر لیا:

ہم کو غریر، جان کے ہنس ہنس بکار کے رہنے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے ہم رہنے والے ہیں اس اجرے دیار کے

کیا بودوباش بو بھو ہو بورب کے ساکنو دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب اسکو فلک نے لوث کے دیران کر دیا

لکھنے میں میر کی شہرت آگ کی صورت بھیل گئی، میر کی خبر نواب آصف الدولہ کو بھی ہوئی، نواب نے ملخ میں بھی اپنی بھی اپنی بھی ہوئی، نواب نے مملخ میں بھی اپنی

تتک مزاجی کو ترک نه کیا، نواب صاحب نے عزل کی فرمائش کی ، میر نے تین دن تک نواب کی فرمائش کی ، میر نے تین دن تک نواب کی فرمائش پوری بدل کر کہا جتاب عالی غلام کی جیب میں تو جرے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی آج عزل حاضر کر دے ، نواب نے کہا خیر میر صاحب جب طبیعت حاضر ہوگی کہد دیجیئے گا۔ایک دن نواب نے بلا بھیجا ، حب بہنے تو دیکھا نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں ، میر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا جبات کھلیاں تیرتی پھرتی ہیں ، آپ تماشہ دیکھ رہے ہیں ، میر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا میرصاحب کچھ فرمائیے ، میرنے عزل سنانی شروع کی ، نواب سنتے جاتے تھے ، نو ب کہتے جاتے میرصاحب کچھ فرمائیے ، میرن واب می نواب سنتے جاتے تھے ، نو ب کہتے جاتے کھیلتے ہیں ، متوجہ ہوں تو پردھوں ، نواب نے کہاجو شعر ہوگا آپ متوجہ کرلے گا۔ میر کو یہ بات زیادہ تر ناگوار گذری ۔ عزل جیب میں ڈال کر علے گئے اور پھر جانا چھوڑ دیا پہند روز کے بعد ایک دن بازار میں علے جاتے تھے کہ نواب کی سواری سامنے سے آگی ، دیکھتے ہی نہایت بعد ایک دن بازار میں باتیں کرنا آداب شرفا نہیں ، یہ کیا گفتگو کاموقع ہے ، عزض بدستور لیت میرنے کہا بازار میں باتیں کرنا آداب شرفا نہیں ، یہ کیا گفتگو کاموقع ہے ، عزض بدستور لیت کھر بیٹھے رہے اور فقر وفاقہ میں گزارہ کرتے رہے ۔ آخر ۱۳۳۵ھ میں فوت ہوئے اور سو برس کی عمریائی ۔ نارخ نے تاریخ کہی کہ واویلام دشہہ شاعران

تعانیف (۱) کلیات نظم ار دو جس میں عزلیات کے ۱ دیوان ، چند صفح جن پر میر نے فارس کے عمدہ متفرق اشعار پر ار دو مصر سے لگا کر مثلث اور مربع کیا ہے جو میر کی ایجاد ہے چار قصید سے منقبت میں ، ایک نواب آصف الدولہ کی تعریف میں ، چند مخس ، ترجیع بند، رباعیات ، مستزاد ، ۲ واسو خت ، ایک ہفت بند ملاحس کاشی کی طرز پر شاہ ولایت کی شان میں ، شنویاں (۲) نکات الشعراء (۳) ذکر میر (۳) دیوان فارسی (۵) فیض میر (۲) مراثی ۔

میر کی عزلوں سے منتخب کردہ اشعار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ۲ ہ نشتر ہیں ، مگر یہ قیاس ہی ہے ، اس لئے کہ انکاجو شعر پڑھا جاتا ہے وہ ان ۲ ہمیں شمار کیا جاتا ہے (۱۳) میرنے زبان اور خیالات میں جسقدر فصاحت اور صفائی ہیدا کی اشتا ہی بلاغت کو کم کیا ہے یہی سبب ہے کہ عزل اصول عزلیت کے لحاظ سے سو داسے جو ان کے ہم عصر تھے بہتر ہے میر کا صاف اور سلحا ہوا کلام اپنی سادگی میں ایک انداز رکھتا ہے اور فکر کو لذت بخشا ہے ، میر کا صاف اور سلحا ہوا کلام اپنی سادگی میں ہر دل عزیز ہے ، حقیقت میں میر نے سوز کارنگ اسی وجہ سے خواص میں معزز اور عوام میں ہر دل عزیز ہے ، حقیقت میں میر نے سوز کارنگ لیا مر این مار ان کے یہاں فقط باتیں ہی باتیں ہیں ، میر نے ان میں مضمون داخل کیا اور گھر یلو

زبان کو متانت کارنگ دیگر محفل کے قابل کیا، چونکہ مطالب کی وقعت، مضامین کی بلند پروازی ، الفاظ کی شان وشکوہ ، بندش کی جبتی ، لازمہ قصاید کا ہے وہ طبیعت کی شکفتگی اور جوش وخروش کا ثمر ہوتا ہے اسواسطے میر کے قصید ہے کم ہیں ، انہوں نے طالب سخن پر روشن کر دیا ، کمہ قصیدہ اور عزل دونوں میدانوں میں دن رات کا فرق ہے اور اسی منزل میں آکر سودااور مرکے کلام کا حال کھلتا ہے۔

امراء کی تعریف میں قصیدے مذہبے کا یہ بھی سبب تھا کہ توکل اور قناعت انہیں بندے کی خوشامد کی اجازت ند دیتی تھی یاخو دلسندی اور خو دبینی جو انہیں اپنے میں عزق کئے دیتی تھی وہ زبان سے کسی کی تعریف لگلئے نہ دیتی تھی چنانچہ کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں:۔

مین جوں نسیم بادہ فروش چمن مہیں مدت ہوئی کہ یاں وہ غریب الوطن مہیں محملو دماغ وصف گل و یاسمن مہیں کل جا کے ہم نے میرکے در پر سنا جواب

میر کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان الیما پا کروہ جسیے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں محاورہ کارنگ دیکر باتوں باتوں میں اداکر دستے ہیں اور زبان میں خدانے الیمی تاثیر دی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں ، اس واسطے ان میں بہ نسبت اور شعراء کے اصلیت کچھ زیاد قائم رہتی ہے بلکہ اکثر جگہ بہی معلوم ہو تا ہے گویا نیچر کی تصویر کھینچ رہے ہیں ہیں سبب ہے کہ دلوں پراثر بھی زیادہ کرتی ہیں، ہوں ، وہ گویا اردو کے سعدی ہیں عاشق مزاج شعراء کی رنگینیاں اور خیالات کی بلند پروازیاں ان کے مسالغوں کے جوش و خروش سب کو معلوم ہیں مگر اسے قسمت کالکھا بچھو کہ ان میں ان کے مسالغوں کے جوش و فروش سب کو معلوم ہیں مگر اسے قسمت کالکھا بچھو کہ ان میں میر کو شگفتگی یا بہار عیش و نشاط یا کامیابی وصال کالطف کبھی نصیب نہ ہوا ۔ وہی قسمت کا کھا ہے بھو اسکا دکھوا سناتے بلے گئے جو آج تک دلوں میں اثر اور سینوں میں درد پیدا کرتے ہیں کیونکہ الیے مضامین اور شعراء کے لئے خواج تک دلوں میں اثر اور سینوں میں درد کہ جس دل سے نگل کرآیا ہوں وہ عم و درد کا پہلا ہی نہیں خسرت و اندوہ کا جتازہ بھی تھا ۔ کہ جس دل سے نگل کرآیا ہوں وہ عم و درد کا پہلا ہی نہیں خسرت و اندوہ کا جتازہ بھی تھا ور سین کہیں شربت اور کہیں روح افزاہیں، مگر جھوٹی چھوٹی بچوٹی چھوٹی بچوٹی چھوٹی بچوٹی بچوٹی بچوٹی بھوٹی بچوٹی بھوٹی بھوٹی

مولانا حالی کا خیال ہے کہ ار دو میں سب سے پہلے میرنے عشقیہ قصے بصورت مثنوی

لکھے۔ عبد السلام ندوی نے دعوی کیا ہے کہ میر مثنوی کے موجد ہیں اور انکاعمدہ نمونہ پنیش کرتے ہیں (۱۲) مگریہ رائے درست نہیں۔ میر کی مثنویوں سے پہلے بھی ار دو میں ہر قسم کی مثنویاں د کن میں موجود تھیں اور زبان اور لیج کے تفاوت کے باوجود دکن کی مثنویاں کافی کامیاب ہیں۔(۱۵)

" گلشن بے خار " میں میر کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے:

مستخلص افصيحصى اشبعر شعراستحنور عاليمقام ممدلقي نام ازابل سهراج الدس علينجان آرز وسبت كظافت باطبعتر بهمزا دست وباكلامتين سرونع بلبل وفغان خاوطوطي ناطقه شكريارش رونق بإزارغنا ول شكسته وضفر فأكمه تكارشن بالدبرلب مرغ لبستا في بسته صفحه خيالتنر بحلوه ربيزي لالدغذاران وتكا ولا ويزجون المدليتيه حاشق قطعه كلزارست وشيحة فلمته ورثيمكفا نبيدن كلهامي مضايين تا زه بهرنگ ايرنوبها رسيد آه در د تاك شاخيريك مصراع ا ونبست و ب تعلى تملك وتمك كفتارش بمداق تنبوريد وله إدانظمة أكريسي سيستاسه ولل آست وفكرش اكراز قوت كمتسنبي أست ازجها عجازمتنا بانزز تطه ركاتا م داردلاسي ريزا بانزان وتنوي وتو توي سيست مد الدلسين وبلن كه وركا مشرجتني ورطب والبش كه والباتش تبكرز سنرعي وازنترش بيفكني كه كفيتراند فرونشع كراعا زيا شدني بليد كوست نعیت به درمد مشا بهمدانکشتها کدیمیت نمیت به و بختی جن دربنیاب تحت تر مرار فيع سبود أكزشت وبغايت حييه وسروست فلنه زرشش ولوان بجته بالصنآ سن بطرکرد دمسیس که بمضامین واسوخت گفته نتازه نشهرت برر و دار دانها أساخرنا ورنسيب وفكرخوشي فأستنهجند الكه غوتش بلبند وتنبه ترسب بميحناك رفصيناره الشن بيست يابيه ترور ببه وحال لبشا ببجهان آبا د آمله وتمتع بنا فية ناكام يشته وركه بموتبيزرانيد ومائيماج ازسركار نواب ورسرالهما كان بها ورقى يا فت بدران جابسيرملك مدم متنافيت ويوانها فيش بالمصطرف

تغرنان

. . .

میر کو منہ صرف اپنے زمانے میں کامیابی اور معراج حاصل ہوئی بلکہ آتے زمانے تک میر کی شاعری کو سند حاصل رہے گی ۔ میر کو ہر زمانے کے شعراء نے خراج تحسین پیش کیا ہے، مثلاً ناسخ کہتے ہیں آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں ۔

غالب: ریخت کے تہیں اسآد نہیں ہوغالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

مىركى فارسى شاعرى:

رضالائربری رام پور میں مرتقی میر کے کلیات کا ایک بہت اچھانسخہ محفوظ ہے۔اس میں نکات الشعراء کے علاوہ ان کی نظم و نثر سارا کام ایک تاجیجے اردو دیوان ، دیوان فارس ، فیض میراور ذکر میرشامل ہیں ، دیوان اول کے خاتمے (ورق ۱۳۴۴ب) میں کا تب نے لکھا ہے۔۔

" دیوان اول سن تصنیف میر محمد تقی صاحب بتاریخ بست و ہفتم شہر رمضان سنه یکہزار دوصد و چہل و پنج بجری بخط بدربط فقیر حقیر پر تقصیر بندہ شیخ لطف علی حیدری حسب فرمائش مرزا صاحب کرم گستر مرزا قنبر علی صاحب، دام اشفاقه، اختنام پذیرفت "کلیات کے آخری ورق (۱۲۳ بس) میں لکھا ہے: ۔

الحمد الله كه بفضل ايزد مستعان وعنايت آئمه عليه الصلوات والسلام كليات مير محمد تقى مير ضاحب غفر الله ذنوبه بتاريخ مسلخ شهر رمضان المبارك سنه يكبزار و دوصد و پهل و مشش تجرى مروز دوشنبه مك روز باتى مانده از خط بدربط احقرالعباد شيخ لطف على حيدرى بياس خاطر فرمائش مرزا قنبر على صاحب زاداشفا قه صورت اختدام پذيرفت "

ان دونوں تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ لطف علی حیدری نے مرزا قنبر علی صاحب کیلئے ایک برس اور دویا تین دن میں اسے لکھااور ۲۹ رمضان ۲۲۲۱ھ (۱۲ مارچ ۱۸۳۱ء اسکی تاریخ اختنام تھی۔

اس کی کتابت بھی اہتمام سے کی گئ سہنانچہ ذکر میر کو چھوڑ کر اور سب کتابوں کے شروع میں خوبصورت طلائی لوح اور پوری کتاب میں رنگین جدول کھینجی گئ ہے پوری

کتاب کے اوراق کی تعداد ۸۲۳ ہے اور فل اسکیپ ناپ کا ۱۶ استری مسطرکام میں نگایا گیا ہے کتابی کیڑوں نے اسے پڑھنے کی کو شش کی مگر شاید میر کی قنوطیت نے ان کے کام و دہن پر اچھا اثرینہ کیا اس لئے کتاب کے صفحے بد نمائی سے اور اشعار کے لفظ قطع و برید سے محفوظ رہے

اس کلیات کے فارس صہ ( دیوان ۔ فیض میر۔ ذکر میر) کے بارے میں صرف اتنا کہنا ہے کہ اس میں ذکر میر کا پہلاایڈیشن شامل ہے ، جو میرصاحب نے پچاس سال کی عمر میں لکھاتھااور نسخہ مطبوعہ کے صفحہ ۱۲۸ کی سطر ۲۲ کے اس مصرع پر ختم ہوتا ہے۔ "این شامت اعمال قیامت بسر آور د"

ہمارے نسخہ میں اس مصرع کے بعد حسب ذیل عبارت بھی پائی جاتی ہے جو دوسرے ایڈیشن میں حذف کر دی گئی۔

" چنانچه ظاهراست حسام الدین خال در حقیقت از میارفت ، چرا که بدست دشمنان جانی افتاده است تا مقدور زنده نخواهند گذاشت پیشتر اختیار خداست که او بر بمه چیز قادر است به

احوال فقیراز سه سال آنکه چون قدر دانی در میان نیست، وعرصه روزگار بسیار ستگ است، توکل بخدائی کریم که او رزاق ذی القوق المتین است کرده بخانه نخسته ام ظاهراً اسباب بااعره چند مثل ابو القاسم خال برا در خور دعبد الاحد خال مجد الدوله ووجیه الدین خال برا در حسام الدین خان و بیرم خان صاحب، خلف الصدق بهرام خان کلال که در آد می روشی یکتائی روزگار خوداند و قطب الدین خال پسر سعد الدین خال خانسامال اگرچه سنش کم است ما فهم درستی دار دوخالی از سعادت مندی نبیست و قاضی لطف علی خان که او میانه می زید، گاه کاه ملاقات کرده می آید، خواه از دست ایشان احتفاعی برسد یا نرسد، ماییه توکل جمین صاحبانند و گامی البیختین جم اتفاق میشود که کسی فقیرو شاعر و متوکل دانسته بطریق نذر چیزی میفرستند و گامی البیختین جم اتفاق میشود که کسی فقیرو شاعر و متوکل دانسته بطریق نذر چیزی میفرستند محل شکر است اکثر قرضد اری میبیشم و بعسرت تنام بسر میکنم " (ورق ۱۵ ۱۵ سام ۱۱ درق

ڈا کٹرا کبرحیدری کاشمیری البنے مقالہ بہ عنوان (میرکا دیوان فارس، فلمی وغیر مطبوعہ ایک تعارف (نقوش) میں لکھتے ہیں:

فارسی کے بلند پاہیہ شاعر، ممتاز ناقد اور ماہر لغات سراج الدین علی خاں آرزو ( متو فی

۱۲۹۰ ه ) نے لینے تذکرہ شعر فارسی مجمع النفائس (سال تصنیف ۱۹۲۷ ه) میں میر کی فارسی شاعری کو درج ذیل الفاظ میں سراہا ہے: " میر محمد تقی المتخلص به میر... در اول به مثق اشعار ریخته ، که بزبان ار دو شعریست بطرز فاری توغل بسیار مموده ، چتانچه شهره آفاقست ، بعد آن بگفتن اشعار فاری بطرز خاص گردیده ، قبول خاطر ارباب سخن ، و دانایان این فن گشت ، طبعش به مضامین تازه و غیر مبتذل معنی پرداز است و اشعار او به لطافت ادا و انداز ، از بسکه ذهن مناسب و طبع ثاقب یافته ، در ابتدائی مشق شعر رجیه سخن را به پایه انتها رسانید... بهر چند میر دیوان مختصر دارد ، اما غزابهای در دمندانه و عاشقانه می گوید "س

آرزو کے بعد اکثر و بیشتر اردو اور فارس تذکرہ نگاروں نے میر کی فارس شاعری کی تعریف کی ہے ، قیام الدین حیرت نے ۱۶۱۱ھ میں ہندوستانی فارس شعرا کا تذکرہ مقالات الشعراء، کے نام سے مرتب کیا، میرنے انہیں فارس اشعار اپنے ہاتھ سے لکھ کر تذکرتے میں شامل کرنے کیلئے بھیج تھے مؤلف تذکرہ کے الفاظ یہ ہیں:

« در فارسی ہم مہارتی پیدا کر دہ ، چند شعرخو درا بخط خو د نگاشتہ برای صاحب خدا و ند دادہ بو د کیہ داخل تذکرہ نمایند

... مصفی میر کی فارسی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں:

"دعوی فارسی چندال نه دارد، اگرچه فارسی کم ازریخته نی گوید، می گفت که دوسال شخل ریخته موقوف کرده بو دم، درآن ایام قریب دو ہزار بیت فارسی صورت تدوین یافته"

بہت سے لوگ میر کے فارسی کلام سے واقف نہیں ہیں، ان کی نظر سے نکات الشخراء ذکر میراور فیف میر گذری ہیں، لیکن دیوان فارسی نہیں، یه دیوان ہنوز غیر مطبوعہ ہے، اسکے چند مخطوطات ادبیات اردو حیدرآباد، رضالا تریری رامپور اور جناب سید مسعود حسن رضوی کے کتاب فاتون میں محفوظ ہیں ایک بیاض قلمی مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے کتاب خانے میں بھی تھا اس میں ۱۲۰ ہجری کی خانے میں بھی تھا اس میں ۱۲۰ ہجری کی تاریخ بھی درج تھی ۔ اس میں ۱۲ صفحات تھے ہر صفح میں ماشحر، رباعیات و فردیات ۲۰ مفحات پر مشتمل تھیں، یہ دیوان کہاں ہے کچھ معلوم نہیں۔

متذکرہ بالا مخطوطات میں نسخہ ادبیات اردو حیدرآباد بہت ہی پرانا ہے ، یہ میر کی حیات میں نقل کیا گیاتھا۔ترقیمہ کی عبارت یہ ہے:

" تمام شد دیوان فارس از میرتفی میر بدست لاله دولت رام بتاریخ چهارم ذی قعده ۱۱۹۲ ه موافق ۲۰ جلوس والا بحسب فرمایش شیخ محمد شکر الله تحریر پذیرفت "

نیر مسعود: (ابتدائیه، دیوان میرفارس، نقوش میرتفی میرنمبر۲(ص ۳۸–۳۷) میں میر

کے بارے میں لکھتے ہیں·

کوئی سائٹے برس پہلے والد مرحوم پروفسیر مسعود حسن رضوی ادیب کو میر کی غیر مطبوعہ تحریروں کا ایک مجموعہ ملاجسکا ذکر انہوں نے اسطرح کیا:

"امک زمانہ ہوا کہ اودھ کے شاہی کتب خانوں کی فہرست میں میں نے ذکر میر کا نام دیکھا، حضرت میر کی خود نوشتہ سوانح عمری کی زیارت کیلئے دل بے چین ہو گیا، میں ان دنوں قدیم اور کم یاب کتابوں کی تلاش میں لکھؤ کی گلیوں کی خاک چھا نتا بھر تا تھا، میری آنکھیں ذکر میر کو ڈھو نڈتی تھیں لیکن اسکا پتا کہیں نہ لگتا تھا طلب صادق کی کشش دیکھئے کہ ایک مدت کے بعد محجے میر کی غیر مطبوعہ اور نہایت کم یاب تصنیفوں کا ایک جموعہ ہاتھ آگیا ایک مدت کے بعد محجے میر کی غیر مطبوعہ اور نہایت کم یاب تصنیفوں کا ایک جموعہ ہاتھ آگیا اس جموعہ میں ذکر میر بھی تھا، میر کا فارسی دیوان بھی تھا اور رسالہ فیض میر بھی تھا"

تذکروں میں میر کی فارس کے متعلق خود میر کے دو قول ملتے ہیں۔ مصفیٰ میر کے حالات کے ذیل میں کھتے ہیں: "می گفت کہ دو سال شغل ریختہ موقوف کردہ بودم در آن ایام قریب دو ہزار ہیت صورت تدوین یافتہ "۔دوسرا قول سعادت علی خان ناصر نے نقل کیا ہے:

"اور میرصاحب بیه شعر فارسی پڑھتے تھے اور کہتے تھے۔

اے یار رشک بین کہ دلم پارہ پارہ کرد

"روئے تماشگات دری (ے) گرنظارہ کرد:

دیوان میں یہ شعراس طرح سے آیا ہے:

معطی کے بیان کے مطابق میراپنے فارس شعروں کی تعداد ۲ ہزار کے قریب بہاتے ہیں لیکن ان کے فارس دیوان میں شعروں کی تعداد پونے تین ہزار سے متجاوز ہے ، اس فرق کی کئی توجیہ ممکن ہیں ، یا تو میر کی یاد راشت نے دھو کا کھایا یا مصفی سے نقل قول میں غلطی ہوئی ۔ یا میر۲ سال کے اندر قریب ۲ ہزار شعر کا فارسی دیوان تیار کر لینے کے بعد بھی گاہے فارسی میں شعر کہتے رہے ۔ دیوان میر مخلوطہ ادیب میں جا بجا حاشیوں پر عزلیں گاہے گاہے فارسی میں شعر کہتے رہے ۔ دیوان میر مخلوطہ ادیب میں جا بجا حاشیوں پر عزلیں پر طائی گئی ہوں اور پر سالہ دور کے بعد کہی گئی ہوں اور پر موان اور بیار میں سے یہ عزلیں فارسی گوئی کے اس ۲ سالہ دور کے بعد کہی گئی ہوں اور

دیوان کی ترتیب اول میں شامل بنه ہوں **۔** 

اس سوال کا تشفی بخش جواب ملنا مشکل ہے کہ میر کی فارسی گوئی کہ وہ دوسال کون سے تھے، فیض میر میں میر کا کوئی فارسی شعر نظر نہیں آتا۔ اگر چہ انہوں نے دوسروں کے شعر درج کئے ہیں ، فیض میر کا درج کئے ہیں ، فیض میر کا درج کئے ہیں ، فیض میر کا زمانہ تالیف معلوم نہیں ذکر میر آصف الدولہ کے عہد میں تمام ہوئی اور اس زمانے میں میر دانتوں کی تکلیف سے عاج آکر انہیں فکوا حکے تھے ، اسکا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ شعر لکھا ہے:

روزی خود رابه رنج از درد د ندان می خورم نان بخون تر می شود چون لقمه نان می خورم

میر میے دیوان فارس کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ جو مضامین انہوں نے اردو میں باندھے ہیں وہی بے کم و کاسات فارس میں بھی ملتے ہیں ، ان اشعار میں بھی میرکی وارفتگی اور سوزو گدازکی مثالیں ملتی ہیں۔

میرفاری کے ممتاز شعرا بیس سے ایک ہیں ،اردو کی طرح میر کو فاری ہیں بھی ہر صنف میں قدرت حاصل ہے ، بد قسمتی سے میر کے فارسی کلام پر تذکرہ نگاروں نے کوئی توجہ نہیں دی ، ہاں ۱۹۲۸ء میں رام پور کے " نیرنگ خیال " میر بنبر میں میر کے فارسی کلام کے عنوان سے ایک مقالہ شایح ہوا تھا، ۱۹۲۳ء میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے "میر کافارسی کلام کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ، جناب محمود حسن قیصر امروہ ہوی نے "میر بحیثیت شاع" ایک مضمون لکھا ، جناب محمود حسن قیصر امروہ ہوی نے "میر بحیثیت شاع" ایک مضمون لکھا میں ۔ ویوان میں ۱۹۲۱ء خوالیں ، ۱۹۲۳ باعیات اور ایک مسدس ہیں ۔ غزلیں ردیف کے اعتبار سے درج ذیل ہیں :۔

الف س۵، ب ۲۰۰ ت س۸۵، ث سا، ج سا، ج سا، خ سا، خ س۲، د سهما، ر سها، س س ۷، ز سه، ش سها، ض سا، ط س۲، ظ سا، ع س۲، غ س۲، ف سا، ق س۲، ک س۷، ل سه م س۷۶، ن س۷۶، و س۱، ه سه ۱، ی س۷۵

میرصاحب کی فارسی عزلوں کو انشا، الند آئندہ تحریر کیا جائیگا، سردست میر کا فارسی میں مسیدس (ترجیح بند) حضرت علی مشککشا کی مدح میں " در منقبت " درج ذیل کیا جاتا ہے: ۔۔

### درمنقبت

دل تنگیم ز چرخ به اقصائے غایت است از خاک بر گرفتنم اکنوں رعایت است هنگام دست گیری و وقت عنایت است بر دم زدیده می رودم بحر بی کنار چون موج گشته ام بمگی حرتی کار بنگام دست گیری و وقت عنایت است دُستم بنه به سدید و دل را تیان نِکر لطفیٰ نما و حال من خسته جان نکر هنگام دست گری و وقت عنایت است نور سبرد رونق روی زمین تو ای لیعنی که جرم نوش و نیایش گزین تو ای هنگام دست گری و وقت عنایت است داریم اضطراب و تمسی را خیال نبیت این یک دو روزه مهلت ماجزو بال نبیت هنگام دست گر**ی** و وقت عنایت است تاکی به آه و ناله شب خود سحر کنم رحی کہ با نبات بہ کبی ہر کنم منگام دست گیری و وقت عنایت است بر خاک آسآن خسان رد بنهاده ام بسند یائمال حوادث چو جاده ام منگام دست گری **و و**قت عنایت است بنگامهٔ عجب د فلک بر مرم بیاست

مگذار ناامید که از تو امید باست بهنگام دست گیری و دقت عنایت است یک کی کونه پاس خاطر ناشاد من کنی رحمت به آه و ناله و فریاد من کنی بهنگام دست گیری و وقت عنایت است بهنگام دست گیری و وقت عنایت است فرات تو یاد می دید از جلوه های ذات

تاثر شد دناله نفس بی سرایت است کی از کسم بغیر تو حیثم حمایت است یا مرتضی علی مکرمت بی نہایت است د بری ست کر جفایی سپهر ستم شعار نی دست بر تدارک و فی آشنا ویار یا مرتضی علی مرمت بی نہایت است یک ره به سربیا و به خاکم عیان نِگر تحبیمی کشا و این مره خون فشان نکر یا مرتضی علی کرمت بی نبایت است ای آن که بعد ختم رسل جانشین تو ای قیوم عرش و حامی شرع متین تو ای یا مرتضی علی کرمت بی منهایت است کس را در این زمانه خیال کمال نبیت یاری کری د ابل جهان احتال نسست یا مرتضی علی کرمت بی نهایت است تا چند سر به سنگ دنم گر به سر کنم لطفیٰ که در ممانعت غم جگر کنم یا مرتضی علی کرمت بی نهایت است از اضطراب دل رنظرها فياده ام تو خود سوار دولت ای و من پیاده ام یا مرتضی علی کرمت بی نهایت است دل داغ و سدیه چاک و جگر خون رغم

نام اگر نه پیش تو پس داد رس کجاست یا مرتضی علی کرمت بی مهایت است امید دارم از تو که امداد من کنی بون دقت خاص دست دید یاد من کنی یا مرتضی علی کرمت بی مهایت است یا مرتضی علی کرمت بی مهایت است ختم است بر تو بعد نبی مخوبی صفات

سبل است پیش قدرت تو حل مشکلات
یا مرتضی علی کرمت بی نبایت است
کوه وقار بود که ممنون بهر خسی ست
ذات به تنبه میر این قدر بسی ست
یا مرتضی علی کرمت بی نبایت است

عاجز نوازی که بیابم رغم نجات بنگام دست گیری و وقت عنایت است بهرگام دست گیری و وقت عنایت است بهر تلاش نان به در ناکس و کسی ست بخشاکشی که بی دل و بی یار و بی بسی ست بخشاکشی که بی دل و بی یار و بی بسی ست به گیری و وقت عنایت است به گیری و وقت عنایت است



۹ ۲۰ ، کو تربلاک ، اعوان ٹاون مکنان رو ڈ ، لا ہور ، ۰ > ۵ ۲۰ ۵ نون نمبر: ۸ ۳۳۲۰۵

## استدراک

### محترم المقام جناب ڈاکٹر سید سبط حسن صاحب رصوی

#### سلام مسنون:

امید ہے کہ آپ خریت سے ہوں گے ۔ مجلہ دانش کی حالیہ اشاعت (موسم بہار ۱۹۹۲ء منبر ۱۳۷ میں جناب رشید نثار لینے مقالہ "پروفسیر آغاصادق مرحوم" میں رقمطراز ہیں ۔ مہاں ان کے خاندانی نسب اور تعلق کاذکر باعث دلچپی ہوگا کہ ان کے مورث اعلیٰ سید محود مکی سلسلہ (امام) نقی علیہ السلام سے متعلق تھے اور جب اولاد علی علیہ السلام کو سب و شمتم کا نشانہ بنایا گیا تو سید محود عرب سے وار و سندھ ہوئے ۔ بعد ازاں مجمکر میں اقامت گزیں ہوئے ۔ بالآخر ذیرہ سیداں کپور تھلہ میں آباد ہوگئے ۔ مذکورہ سادات بھاکری کے جدامجد تھے ہوئے ۔ بالآخر ذیرہ سیداں کپور تھلہ میں آباد ہوگئے ۔ مذکورہ سادات بھاکری کے جدامجد تھے آغا صادق کے مطابق سادات کا یہ سلسلہ ، لدھیانہ ، جالندھ ، فیرزوپور ، گورداسپور امر تسر (کے اضلاع) تک بھیلا ہوا تھا (ص: ۱۵۹ ، دانش) ۔

مجھے جناب رشید نثار کی مندرجہ بالاسطور کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ سید محمود مکی اسلامی و نیا اور انساب کے سلسلہ کتب کی معروف شخصیت ہیں شیرسواران کے اسم گرامی کا حصہ ہے جناب حکیم سبد عبدالحی لحسنی لکھنوی ،اپن مشہور کتاب نزہتر الخواطر (جاراول) میں جناب سید محمود مکی تشرکا شجرہ نسب یوں بیان کرتے ہیں۔

سيد محمود مكى شيرسوار بن سيد محمد شجاع بن سيد محمد ابرانهيم بن سيد ابوالقاسم بن سيد زيد بن سيد محمود مكى شيرسوار بن سيد اسمعيل بن سيد باروالحن على الحنار اصغر (على الاشقر) بن سيد بارون بن سيد بارون بن سيد على النقى عليه السلام ــ الامام ابوالحن سيد على النقى عليه السلام ــ

جب سید محود مکی شیر سوار سندھ میں بہنچ تو اس وقت بکھ / بھکر نام کا دہاں نہ کوئی گاؤں تھ اور نہ قصبہ ، بلکہ جسیا کہ روایات بیان کی جاتی ہیں اور کتب انساب میں مرقوم ہے کہ وہاں بہنچ کر سید محمود نے گائے (بقر) ذرح کی جس سے بقر سے بکھ / بھکر بن گیاجو آج سکھر ہے آپ بکھر ہی میں اقامت گزیں ہوئے دریاؤں کے سنگم پرواقع اس قصبہ نے تاریخ سندھ میں قلعہ بکھر ہی میں اقامت گزیں ہوئے دریاؤں کے سنگم پرواقع اس قصبہ نے تاریخ سندھ میں قلعہ بکھرے نام سے کافی اہمیت اختیار کرلی تھی ، یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں کئی نامور اہل قام

اور درولیوں کا تذکرہ تاریخ کتب میں محفوظ ہے ۔ یہیں سید صاحب مرحوم سکھر کلکٹوریٹ کے بالکل سامنے مدفون ہیں اور ساتھ ہی آپ کی زوجہ محترمہ کی قبراطہر بھی ہے اس لئے یہ لکھنا درست نہیں کہ سید صاحب ڈیرہ سیداں میں پہنچ بلکہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بزرگ دہاں بہنچ ہوں گے جنہوں نے ڈیرہ سیداں آباد کیا ہوگا۔ شجروں میں آپ کے اضلاف کی جدول یوں دی گئ ہے۔



جناب سلطان خطیب صدرالدین محمد اوران کی زوجہ محترمہ کامرقد بھی سکھراور روہٹری کے اس بل کے قریب کے بنا ہوا ہے جو دونوں شہروں کے ملانے کے لئے تعمیر کیا گیا ہے وہیں کو ئٹہ جانے والی ریل کا پل بھی بناہواہے در میان میں در ختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں مرقد ایک چار دیواری میں تعمیر کیا گیا ہے سلطان خطیب صدر الدین سید محمد کو زندہ پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ کی کرامات کے بارے میں بہت سے واقعات بیان کئے ، جاتے ہیں ۔ حکیم سید عبدالی الحسن لکھنوی سلطان خطیب سید صدر الدین محمد کا ذکر بھی این کتاب کی پہلی ہی جلد میں کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کیہ ان کے اخلاف پورے ہندوستان ( و پاکستان ) میں تھیلے ہوئے ہیں اور ہماری دانست میں جناب پروفسیر آغا صادق بھی اسی سلسله نسب کی ایک کڑی تھے کیونکہ اس علاقہ (کپورتھلہ ، جالندھروغیرہ ) میں مشہور قصبہ حَكِراوَں میں بھی سادات بھاكريہ موجو دتھے اور انہیں میں ارسطو جاہ سید رجب علی بھی تھے جو انتیویں صدی کے مشہور سکالر عالم دین اور فرنگی سرکار سے میرمنشی ( چیف سیکرٹری ) کے عہدہ پر فائز تھے ۔ مشہور ار دو شاعر سید عابد علی عابد بھی اسی شاخ سے گل سرسبد تھے جناب سلطان خطیب صدر الدین سید محمد کی نسل سے مشہور پنجابی شعراء سید وارث شاہ و مسنف قصه بهررا بخما ( جند باله شرخان ضلع شیخ پوره) سید فضل شاه نواں کو فی ( نواں كوث ملتان رودُ لا بهور) سيدا كبرشاه (موضع كُنْه برابرنز دزكريا يو نيورسني ملتان اور فلمي گيت نگارسید تنویرنقوی (لاہور) بھی ہوئے ہیں اس فقر کو بھی یہ فخرحاصل ہے کہ اس کا تعلق بھی

رضوی اور کرمانی سادات کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ وہ بھی دسویں امام حضرت علی النقی علیہ السلام کی نسل سے ہیں نقوی سادات کے موضوع پر سید مقصود نقوی برا در خرد پروفسیر ڈا کٹرسید سہیل بخاری نے ریاض الانساب المعروف بہ گزار نقی اور پروفسیر سید جلیل نقوی نے تاریخ بروالہ سیداں ، لکھ کروقیع کام کیا ہے لیکن اس سلسلہ میں تحقیق کی ہنوز گنجائش ہے کیونکہ جس انداز میں سلطان خطیب صدر الدین سید محمد کی اولاد میں سوله فرزند د کھائے گئے ہیں اتنی اولا دہو نا بعید از قیاس بہر حال نہیں تاہم ہماری دانست میں آپ کے بیشتر فرزندوں کے نام کے ساتھ محمد ضرور لکھا جاتا ہے۔ جس طرح سید بدرالدین محمد ایک ہی بزرگ ہیں اور ان کا مرقد مبارک اوچ شریف میں ہے ۔ اس طرح بقیہ نام بھی اس انداز میں ہوں گے لیکن قلمی نسب ناموں کو تحریر کرتے وقت اس جانب پوری طرح دصیان منه دینے کی وجہ سے ایک ایک نام کو بقیناً دوالگ الگ نام سمجھ لیا گیا ہو گاور نام اور لقب اکٹھالکھنے کی بجائے دوالگ الگ نام کر دیئے گئے یا الیما سجھ لیا گیالین اس مین شب نہیں ہے کہ سیدسلطان خطیب صدر الدین سید محمد کثیر الاولاد تھے اور انساب کی متام کتب میں ان کے بارے میں یہی درج ہے اور اس زمانے میں بھی سادات عظام سے متعلق افراد کی نسلی تعداد دیکھ کر جناب سلطان خطیب صدر الدین محمد کے کثیر الاولاد ہونے پر لیتین لانا پڑتا ہے سید ناصرالدین محمود بن مخدوم سید حسین جہانیان جہانگشت بن سید احمد کبیر بخاری بن سید جلال الدین حیدر سرخ بخاری کی اولاد ۱۲۸ فراد پر مشتمل تھی اس

لئے اس قسم کی کثیر الاولادی کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں یہ سطور جناب ڈا کٹر رشد نثار کی تحریر سے پیدا ہونے والے شبہ کو دور کرنے اور صحیح صورت حال سے آگاہ کرنے کے خیال سے لکھی گئی ہیں تاکہ پیدا شدہ ابہام دور ہوسکے اور تحریر کا مسطورہ بالا حصہ کہیں غلط حوالوں کے طور پر قبول نہ کرلیا جائے۔

فقط والسلام

سيدسبط الحسن صبيخم 1/۵گست ۱۹۹۴ء



جلسهٔ تودیع آقای محمد اسعدی سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

### مجله ها بی که برای دانش دریافت شد

#### فارسى:

۱ -کیهان فرهنگی ، فاصلهٔ انتشار دو ماه آبان ، آذر و دی ماه ، بهمن و اسفند ماه ، ۱۳۷۳ ، شماره ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲

خیابان فردوسی ، کوچه شهید شاه چراغی ، مؤسسه کیهان ، دفترکیهان فرهنگی ، شماره صندوق پستی ۹۶۳۱ - ۱۳۳۰ ، تهران، ایران

۲ - کیهان اندیشه: فاصله انتشار دو ماه . مهر و آبان . آذر و دی ۱۳۷۳ - شماره ۷۰۰ - نشریهٔ مؤسسه کیهان قم ، خیابان حجت شماره ۵۵ -

۳ - آئینهٔ پژوهش: مرداد، شهریور و مهر، آبان. شماره دوم و سوم. فاصلهٔ انتشار دو ماه قم خیابان شهداء (صافیه) کوچه ۱۵، پلاک ۵، صندوق پستی ۳۶۹۳/۷۱۸۵ - ایران

٤ - شعر: مهر، مرداد و شهريور، شماره دوازدهم و سيزدهم، فاصلهٔ انتشار دو ماه ، مجلهٔ شعر، صندوق پستي ١٦٧٧ - ١٥٨١٥ - تهران - ايران

٥ - اقباليات: شماره: ١٢، اقبال اكادمي پاكستان ١١٦ - ميكلو درود لاهور

۳ - نشریه انجمن دوستداران فارسی: ماهنامه، شماره، ۳، خانهٔ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، لطیف آباد حیدرآباد -سند

۷ - سروش: ماهنامهٔ ، ربیع الشانی ، جمادی الشانی ۱۶۱۵ ، ادارهٔ مطبوعات پاکستان -اسلامآباد

۸ - آشنا : ۱۰هنامه، آذر و دی ۱۳۷۳ ، خیابان شهید بهشتی ، بنیاد اندیشه اسلامی طبقه کی - تهران می ایناد اندیشه اسلامی طبقه کا - تهران

۹ - شعر ، سال دوم ، شماره که ۱۳۷۳۰۱۶ - تهران صندوق پستی ۷۷ ۱۹۸۱۸ ۱۵۸۱۵

#### اردو

۱ - سب رس: ماهنامه، شماره ۲، ۳، ۲۶ دی ۱۶۳ بلاک بی، تیموریه (نارتهـ ناظم آباد)کراچی ۷۶۷۰۰ (

۲ - خواجگان: (ماهنامه) شماره ۳ ۵ جلد ۱۰،۹ ۲۰ -کالج رودٌ، جی -او -آر، شاهراه قائداعظم، لاهور

٣ - صدق: ماهنامه، جنوري ١٩٩٥ "اسداكيدهي "ميراكتب خانه حضرو (اتك)

٤ - طلوع افكار: دسمبر، جنوري ١٩٩٥، ٢٨ / ايچ رضويه سوسائتي كراچي -

754.

۵ - قوئی زبان: ماهنامه جلد ۲۷، ۲۷ شماره ۳، ۵، ۲، ۷، انجمن ترقی اردو ڈی ۱۵۹، بلاک ۷، گلشن اقبال کراچی ۷۵۳۰۰

۲ - تجدید نو: ماهنامه، شماره ۲، ۳، ۷، راوی بلاک، علامه اقبال ٹاؤن لاهور
 ۷ - شمس الاسلام: ماهنامه، شمار ۲، ۳، ۲، ۷، مجلس مرکزیه حزب الانصار
 بهیره (سرگودها)

۸ - انجمن وظیفه پاکستان: ماهنامه ، جلد ۲۹ شماره ۱۱،۱،۱ انجمن وظیفهٔ
 سادات و مومنین پاکستان ، فیض رود لاهور

۹ - اخبار اردو: ماهنامه ، جنوری ، فروری ، مقتدره قومی زبان اسلام آباد

۱۰ - احقاق الحق: ماهنامه شماره ۲،۲،۹،۹،۱،۷، جلد ۲ شماره ۷ جولائی ۱۹۵ مرکز تحقیقات اسلامیه بلاک ۲، سرگودها

۱۱ - الشریعه: ماهنامه، جلد ۲، ۲ شماره ۲، ۳، ۲، الشریعه اکادمی مرکزی جامع مسجدگو جرانواله

۱۲ - اکرام المشائخ: سه ماهی ، جلد ٥ شماره ، ۱ ، خانقاه عالیه چشتیه ، ڈیره نواب صاحب ضلع بهاولپور

۱۳ - علم کی دستک: سه ماهی ، اقبال نمبر ، علامه اقبال اوپن بونیورسٹی اسلام آباد

۱۶ - شمس و قمر : ماهنامه جلد ۵ شماره ۲، ۱۰، ۱۲،۱۰، ۲۵۸، شاه فیصل کالونی حیدرآباد

١٥ - الاصول العشره: تاليف نجم الدين كبرى ، مجلس تحقيق و تاليف فارسى
 گورنمنٹ كالج لاهور

۱٦ - معارف: ماهنامه، جنوری ، فروری ، مارچ اپریل ، جون ، دارالمصنفین ، شبلی اکیدمی ، اعظم گڑھ ، بھارت

۱۷ - خیرالعمل: ماهنامه، جلد ۱۷ شماره ۲، ۹، ضیغم السلام اکیدمی، ۲۳، قاسم رود نیو سمن آباد، لاهور

Echo of Islam & Oct 1994 No. 124 Echo of Islam , P.O Box 14155 - 3897 Tehran - Iran

Hamdard Islamic US, Vol. XVIII - XVII Sfr-win 1995 No. 1 - 4.

Bait ul Hikmah at Madinat Al-hikmah, Muhammad bin Qasim avenue Karachi - 74700

Friend's Pesshective Vol. No. 11, Rawalpindi

۱۸ - انتظار، جلد ۱ شماره ۳، ۵،۵، مئی جون/جولائی ۹۵، فلیث نمبر ۱ پلاٹ ۵، پلازه مارکیٹ 1/8 - G - اسلام آباد

- ۱۹ المبلغ: جلد ۲:۶، شماره ۳، ۲، ۱۷ پریل جون، جولائی، ۱۹۹۵، محمدیه پبلشرز دارالسلام محمدیه سرگودها
- ۲۰ کنز الایمان: جلد ٥، شماره ۳، ٤، مئي جون، ١٩٩٥ دهلي رود صدر بازار لاهور چهاؤني.
- ۲۱ فکرو نظر: سه ماهی، شعبان، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه ۱٤۱۵ / محرم ۲۱ اپریل / جون ۱۹۹۵ شماره ۱٤۱۵ هـ ادارهٔ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد
- ۲۲ همدرد صحت: ماهنامه ذي الحجه ۱٤۱٥ محرم الحرام ۱٤۱۹ صفر المظفر همدرد فاؤندًيشن ناظم آباد كراچي ۷٤٦۰۰ .
- ۲۳ سپوٹنک: ماهنامه، جلد ۲، شماره ٥، مئی ۱۹۹۵، ماهنامه سپستنک چوک ریگل، دی مال لاهور ۵۶۰۰
- ۲۶ دی ایجوکیشن میگزین: ماهنامه ۱ اپریل، ۲ مئی ۱۹۹۵، جلد ۲ شماره، ۷ ، ۸، این دبلیو ۳۳، نزد اصغر مال کالج راولپندی
- ۲۵ خبرنامه اکادمی: جلد ۱۲، شماره ۱۰، اپریل ۱۹۹۵، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد
- ۲۶ نئی نئی باتین : عورت اور پرده سلسلهٔ اشاعت نمبر ۵، ۲ ادارهٔ مسعودیه ۲/۲، ای - ۵، ناظم آباد، کراچی ، پاکستان
- ۲۷ هومیوپیتهی ، ماهنامه ، شماره ۲ ، جلد ۱۲ ، جون شماره ۷ جلد ۱۲ جولائی اگست شماره ۸، جلد ۱۲، ۱۹۹۵ ، جی /۲۰۰ لیاقت روڈ ، راولپنڈی
- ۲۸ درویش: ماهنامه: جلد ۷ شماره ۲، المصطفی، هومیو کلینک، ۵۵، عبدالکریم رود لاهور
- ۲۹ -کنزالایمان: جلد ۵ شماره ۵ جولائی ۱۹۹۵، ماهنامه کنزالایمان، دهلی روڈ صدر بازار لاهورکینٹ.
- ۳۰ تنظیم المکاتب: جون ، جولائی ، تنظیم المکاتب گوله گنج لکهنؤ هند ۳۱ الاعتصام: هفت روزه، جلد ٤٧، شماره ۲۲، ۲۷ و ۲۸، جولائی ۱۹۹۵، شیش محل روڈ، لاهور
- ۱۹۹۵ اشماره ۲، بزم اقبال، ۲ -اقبال روڈ، لاهور ۱۹۵۳ اقبال وڈ، لاهور ۱۹۵۳ اوبال بریل ۱۹۹۵ اوبال ۱۹۵۳ اوبال روڈ، لاهور Iqbal Review : Journal of the Iqbal Academy of Pakistan, April 1995 Vol:36, No.I, Iqbal Academy, Lahore
  - ۳۲ پاک نبی کی پاک زندگی: ادارهٔ اشاعت و تبلیغ اسلام، پشاور

**۷۸٦** 

سر زمین انقلاب

(مفرنامه)

سیدعلی اکبر رضوی

تاخر حاودان مجموعیرمقالات کانفرس افکار و نظریاتِ حضرت ام خمکینی

اده رخون سيوا

زیر بہمام خانہ فرھنگ جمہوری اسلامی ایران - لا میمور مہم- بین گلبرگ ردد م

ا در الراف



محلس فروغ تخفيق داسلا أباد

THE
MUSLIM UMMAH

AND I Q B A L

MUHAMMAD ASHRAF CHAUDHRI



National Institute of Historical and Cultural Research
Islamabad — Pakistan
1994

Islamic culture is no where to be seen. It is true that there is some sort of semblance of unity among the Muslims and efforts have been made to institutionalise this unity in the form of Organisation of Islamic Countries. At every international event concerning Muslims, the Muslim masses react spontaneously and simultaneously in the same manner which shows that there are elements of unity of Islamic culture throughout the world. But as far as the true spirit of Islamic culture, the love of knowledge, observation, experimentation etc. are concerned, these are no where present. The institution of Ijtihad has been inactive for the last five centuries. On the whole, the Islamic countries are on defensive vis-a-vis the onslought of Western cultural invasion. There is, however, a spirit of Islamic renaissance which can be seen throughout the world but this force has not yet been harnessed and channelised in the form of institutions for the benefit of Muslim Ummah.

#### REFERENCES

- 1- Reconstruction of Religious Thought in Islam.
  Allama Muhammad Iqbal, published by Javed Iqbal, Lahore, 1982. p. 131.
- 2- Ibid p. 128.
- 3- Ibid p. 128.
- 4- Ibid p. 129-130.
- 5- Ibid p. 131.
- 6- Ibid p. 131.
- 7- Ibid p. 132-133.
- 8- Ibid p. 135.
- 9- Ibid p. 138.
- 10- Ibid p. 138.
- 11- Ibid p. 139.
- 12- Ibid p. 139.
- 13- Reconstruction, p. 140.
- 14- Ibid p. 140.

of time and the concept of life as continous movement in time?

- 25. Quran says: "And We have created you all from one breath of life".
- 26. Towards the end of this lecture Iqbal analyses Spangler's book "The decline of the West"in which the author has tried to emphasise that each culture has its own peculiarities and is completely isolated from all other cultures. Spangler was of the view that anti-classical spirit of Eureopean culture was not due to the influence of Islam which, to him, has Magian spirit. Iqbal emphatically refutes this viewpoint. He thinks that it is true that some of the Magian ideas have imperceptably influenced the thought of Muslims like perpetual attitude of expectation, constant looking forward to the coming of the Messiah etc. but, according to Iqbal these are not the essential part of Muslim thought and that Spangler has miserably failed" to appreciate the cultural value of the idea of finality of Prophethood in Islam"
- 27. Hence in this lecture Iqbal has provided the sound intellectual philosophical basis of separateness and uniqueness of the Muslim cultural identity throughout history. He feels that this cultural identity was brought out because of the teachings of holy Quran which gives the maximum importance to the pragmatic approach towards the life and gives rise to the method of experimentation and observation. At the same time it lays emphasis on the accuracy of information. Its whole attitude was in complete contradiction to the Greek philosopy and science: Iqbal also rejects the Spangler's idea of Islamic culture being influenced by the Magian thought and his assertion on exclusiveness of European culture. According to Iqbalthere might be some Magian influence on Islam but the true Islamic spirit is anticlassical and the same spirit was. given to the modern European culture by the history of Islamic influence: An old how many the net old him him to
- 28. As far as the cultural situation in Pakistan and Islamic world is concerned, unfortunately the true spirit of

immeterial beings and the space of God".

- 17. He also explains the differences of all those kinds of space and goes on to tell that in space the movement takes time, he has described the space and time in connection with Iraqi's view. This is a lengthy discussion and needs separate treatment. However, Iqbal concludes the discussion with the asserion that "all lines of Muslim thought converge on a dynamic conception of the universe".(2)
- 18. The second important source of knowledge according to Quran is history. 'It is one of the most essential teachings of Quran and the nations are collectively judged and suffered for their misdeeds here and now.(3)
- 19. The Quran says "But as far those who treat our signs as lies, we gradually bring them down by means of which they know not and though lengthen their days, verily, my strategem is effectual (7:181:83).
- 20. Again the holy Quran says: "Traverse thou earth then and see that hath been the end of those who falsify the signs of God" (3:137)5.
- 21. In the same connection of rise and fall of nations during the period of history there is very vivid verse of holy Quran which is very meaningul and thought provoking," Every nation hath its fixed period." (7:34)
- 22. Iqbal feels that the whole spirit of Ibn-e-Khuldun's views of history must have been received from the Quran.
- 23. Quran has given the most fundamental principle of historical criticism." (1)
  - "O Believers, if any bad man comes to you with the report clear it up at once. (49-6).
- 24. Iqbal says that Muslims have used this principle of Holy Quran while reporting the sayings of Holy Prophet(Peace be upon him). He feels that the growth of historical sense in Muslims is due to the Quran, that is why the man like Ibn-i-Ishaq, and Mas'udi were produced by the Muslim civilisation. The holy Quran clearly depicts the unity of human origin and gave the sense of the reality

- 10. According to sprangler the ideal of Greeks was proportion not infinite. But the ideal of Muslims as revealed in higher Sufism is the possession and enjoyment of the infinite. That is why Asharites developed different kinds of a atamism to overcome the difficulties of perceptual space. Nassir Tusi was the first to realise the necessity of abandoning perceptual space. However, Alberuni was the first to see "insufficiency of static view of the universe.
- Il. Iqbal is of the view that the transformation of the Greek concept of number from pure magnitude to pure relation really begins with Khawrazmi's movement from Arithmetic to Algebra. Iqbal also emphasises that the idea of evolution could be traced in the Muslim scholars. It was Jahiz who for the first time noted the changes in the life of birds caused by migration. Later on Ibn-i-Maskwaih gave it the form of more definite theory and adopted it in his theological work. Al Fayuz-ul-Asghar. Ibn-i-Maskwaih also differentiated between plant and animal life and differences between different species of plants and animals.
- 12. But it is really religious Psychology, as in Iraqi and Khwaja Mohammad Parsa, which brings us much nearer to our modern ways of looking at the problem of space and time.
- 13. According to Iraqi, the existence of some kind of space in relation to God is clear from the following verses of the Quran.
- 14. Dost thou not see that God knoweth all that is in the Heavens and all that is in the Earth. Three persons speak not privately together, but He is their fourth; nor five but He is their sixth; nor fewer nor more; but whereever they be He is with them' (58:7).
- 15. We created men, and we know what is soul whispereth to him, and we are closer to him than His neck-vein" (50-15)
- 16. Iqual is of the view that there are three kinds of space "The space of material bodies, the space of

foredoomed to failure and it is what follows their failure that brings out the real spirit of the culture of Islam, and lays the foundation of modern culture a in some of its most important aspects.

- 6. Iqbal thinks that the intellectual revolt of Islamic thinkers against Greek philosophy manifested itself in all departments of thought. He quotes the specific example of the Metaphysical thought of the Asharites. According to Iqbal Nizam was the first to formulate the principle of doubt as the beginning of all knowledge.
- Ghazali further "amplified it in his revivication of the sciences of religion and prepared the way of Descarte's method. But according to Iqbal Ashraqi and Ibn-i-Tamimiyya under took "Systematic refutation of Greek logic". Abu Bakr Razi was the first to criticise Aristotle's first figure followed by John Stuart Mill in our own times. Ibn-i-Hazm in his "Scope of Logic" emphasised sense perception as the source of knowledge. Igbal also quotes the discoveries of Al-Beruni, Al-Kindi, Ibn-i-Haitham etc., and their influence on the western, thinkers, philosophers and scientists. For example, Roger Bacon followed the foot steps of Muslim thinkers and scientists. He also quotes from Briffault's 'Making of Humanity' to prove that experimental method was actually learned by him from the Muslim Universities of Spain and he really imbibed the knowledge of Arabic and Arabic Sciences.(4)
  - 8. As the Islamic concept is that knowledge must begin with the concrete because it is "the intellectual capture of and power over the concrete that makes it possible for the intellect of man to pass beyond the concrete. As the Quran says 'O, company of Djin and Man, if you can ever pass the bounds of Heaven and the Earth then, pass them'. But by power alone shall ye over pass them. '(55.33)1.
  - 9. According to Iqbal the thought of limit to a perceptual space and Time staggers the mind. The mind must overcome serial time and the power vacuity of perceptual space. As the Quran Says, "And Varily Towards thy God is the Limit".2

his words "the first important point to note about the spirit of Muslim culture then is that for purposes of knowledge it fixes its gaze on the concrete, the finite. It is further clear that the birth of the method of observation and experiment in Islam was due not to a compromise with Greek thought, but to prolonged intellectuall warfare with it. In this lecture he has also talked about the theories of nationalism. He says that the growth of territorial nationalism with its emphasis on what is culture and national chracteristics has tended rather to kill the broad human element in the art and literature of Europe."

3. As far as the theme of finality of the institution of Prophethood and its importance in the cultural and intellectual evolution of Muslim community is concerned, we need a separate treatise to elaborate on its influence as a source of knowledge. Hence leaving it aside, the other two most important sources of knowledge according to Quran

are Nature and History.

The Quran sees the "signs of the ultimate reality in the 'Sun', the 'Moon', 'the lengthening out of shadows', 'the alternation of day and night', 'variety of human colour and tongues, 'the alternation of the days of success and reverse among peoples' in fact in the whole of nature as revealed to the sense perception of man. And the Muslim's duty is to reflect on these signs and not to pass by them 'as if he is deaf and blind', for he 'who does not see these signs in this life will remain blind to the realities 'of the life to come'. (2)

This appeal to the concrete combined with the slow realization that, according to the teachings of the Quran, the universe is dynamic in its origin, finite and capable of increase, eventually brought Muslim thinkers into conflict with Greek thought which, in the beginning of their intellectual career, was studied by them with so much enthusiasm. Not realizing that the spirit of the Quran was essentially anti-classical and putting full confidence in Greek thinkers, their first impulse was to understand the Quran in the light of Greek philosophy which enjoyed theory and was neglectful of fact. This attempt was

# THE SPIRIT OF ISLAMIC CULTURE AND PRESENT MUSLIM WORLD! IQBAL'S VIEW.

Iqbal is one of those great personalities of the Muslim world who emphatically asserted the relevance of Islam in their respective times. He deserves to be ranked with great, Muslim thinkers, philosophers and academicians like, Imam Ghazali, Shah Waliullah, Syed Jamaluddin Afghani and Mohammad Abduhu. The task before Iqbal was the hardest, as during his life-time, the Muslim world was completely subjugated except Turkey, and even it was cut to the size and confined to the Turkey of today. Never before were the Muslims so helpless and passive in world affairs - politically, intellectually and culturally. In this back-drop, Iqbal took the ardous task of creating a sense of self-realization in Muslims and imbibed in them the true spirit of their separate identity in each and every field of life. He provided the philosophical basis for this gigantic task in his epoch-making work "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" which is a collection of his seven lectures on different aspects of Islam.

The Spirit of Islamic Culture". In this lecture Iqbal has dealt with the contribution of Islamic scholars and academicians in the field of knowledge and learning and tried to analyse all those ideas which provide the basis of Islamic culture and philosophy. In these fundamental ideas of Islam, Iqbal has accorded the basic importance to the idea of finality of prophethood. Iqbal has given it the fundamental significance in the development of Islamic culture and philosophy. He thinks that in this idea there is an underlying meaning of the completeness of human intellect in the sense that now it could take advantage of its own resources. Iqbal thinks that we have the right to analyse mystic experience as the source of knowledge. In

75.

# DANESH

**QUARTERLY JOURNAL** 

Chief Editor: Cultural Counsellor Islamic Republic of Iran

Editor:

Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi

Honorary Advisor: Dr. S. Ali Raza Naqvi

Published by:
Office of The Cultural Counsellor
EMBASSY OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN
House No. 25, Street No. 27, F/6-2
Islamabad, Pakistan.
210149/210204



**Quarterly Journal** 

of the Office of the Cultural Counsellor Islamic Republic of Iran, Islamabad

> SUMMER, 1995 (SERIAL NO. 41)

A collection of research articles
with background of Persian Language
and Literature and common cultural heritage of
lran, Central Asia, Afghanistan and Indo-Pak Subcontinent.